#### WWW.PAKSOCIETY.COM

THE BOOK OF



FOREWORD BY SWAMI VISHNU DEVANANDA THE SIVANANDA YOGA CENTRE



یوگا کی گھر میں مشق کرنے کے لئے ایک مکمل اور جامع درجہ بدرجہ رہنمائی

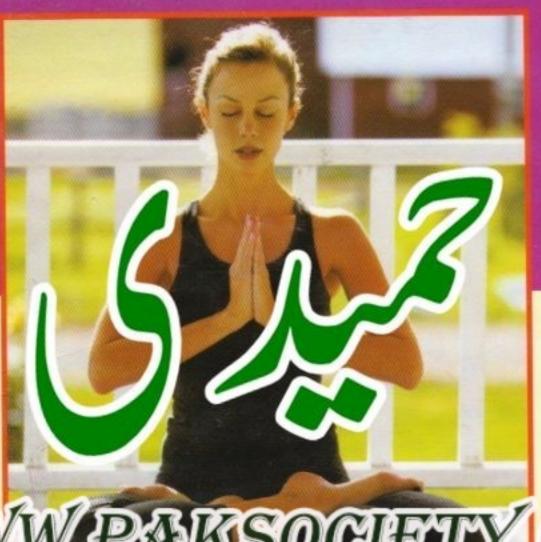

WWW.PAKSOCHETY.COM

مصف الوسى ليدل مرجم :اعجازاحدرانا

أسال لوكا

یوگا کی گھر میں مثن کرنے کے لیے ایک عکمل اور جامع درجہ بدرجہ رہنمائی

سيوآ نند بوگاسنظر

مصنف: لوسى لبرل مرجم: اعجازا حمر رانا



تخلیقات علی بلا زه ' 3- مزیک روڈ لاہور' فون: 042-7238014

Web Site: http://www.takhleeqat.com E-mail: takhleeqat@yahoo.com



# فهرست

|  | 6  | ، اس کتأب کو کیسے استعال کیا جائے              |
|--|----|------------------------------------------------|
|  | 8  | ) يوگا كا تعارف                                |
|  | 21 | ) جسم كو دُّ صيلاً حِيمورُ نا                  |
|  | 23 | ♦ . 'لاشے کا انداز (ساؤ آسن)                   |
|  | 25 | ♦ آخرى ساؤآس                                   |
|  | 29 | ) بنیادی نشست                                  |
|  | 31 | ♦ تا سنول کی ترتیب                             |
|  | 36 | ♦ نشت كا آغاز                                  |
|  | 41 | ♦ سورج نمسکار                                  |
|  | 45 | ♦ ثانگین اٹھا نا                               |
|  | 49 | ♦ سرکے بل کھڑا ہونا                            |
|  | 53 | <ul> <li>→ کندھوں کے بل کھڑ ہے ہونا</li> </ul> |
|  | 54 | ♦ . بل كا انداز                                |
|  | 55 | ♦ . بل کا انداز                                |
|  | 59 | ﴾ .      آگے کی جانب خم                        |
|  |    |                                                |

# جمله دقوق محفوظ

تخلیقات المور

زیرا بهتمام : لیاقت علی تاکیل : ریاظ تاکیل : ریاظ

يروف ريرنگ : محمد آزاد 4701670 - 0300

كمپوزنگ : آزاد كمپوزنگ سننر: 7598311

يرنشر : نديم يونس پرنشرز لا بهور

تاریخ اشاعت : 2005،

ضخامت : 260 صفحات

قيمت : -/170روپي

WWW.PAKSOCIETY.COM

| آ سان يوگا 5                                                           | آ سان يوگا 4                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ♦ ساكن منتر                                                            |                                                               |
| ♦ نرگن منتر                                                            | ♦. ۔ ٹڈی کا انداز                                             |
| 0 آسن اور ان میں اختر اعات 132                                         | ♦ کمان کا انداز 65<br>• مرینه با                              |
| ♦. سركے بل كھڑ ہے ہونے والے آسنوں كامجموعہ 134                         | ♦ ریزه کی ہٹری کا نیم بل                                      |
| <ul> <li> کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آسنوں کا مجموعہ . 144</li> </ul> | ♦ كنول يا يدم آسن 70                                          |
| <ul> <li>152 آگے والے خم کے آسنوں کا مجموعہ</li> </ul>                 | ♦ كاگ آئن <b>71</b>                                           |
| ♦ ييجي كى جانب خم والي آسنون كالمجموعه 163                             | ♦ ہاتھ پیروں پر والا انداز                                    |
| ♦ بیٹھ کرادا کیے جانے والے آسنوں کامجموعہ 177                          | ♦                                                             |
| ♦ توازن والي تسنول كالمجموعه                                           | <ul> <li>پنیادی مثق کے لیے جارٹ</li></ul>                     |
| ♦ كرياس 202                                                            | o سائس لینا                                                   |
| 0 زندگی کا چکر                                                         | ♦ . پران اور لطیف جسم پر                                      |
| ع                                                                      | ♦ بنياوي تعمل                                                 |
| <ul> <li>لجنسوس آسن حامله خوا تین کے لیے مخصوص آسن</li> </ul>          | ♦ اعلیٰ در ہے کا تغنی                                         |
| ٠٠٠ کیانہ دو میں ہے ہوں ہی ۔                                           | C خوراک به دید دید دید در |
| ع. برها یا                                                             | ﴾ تين کن.<br>                                                 |
|                                                                        | ♦ قدرتی غزائیں                                                |
| 0 يوگااورصحت                                                           | ♦ خوراک کی تبدیلی                                             |
| ♦ جسم كالخصانيا 240                                                    | ♦ روزه یا برت 108                                             |
| ♦ غذارسانی کا نظام 250                                                 |                                                               |
| ♦. حيات افروز توازن 256                                                | ک مراقبه                                                      |
|                                                                        | ♦ ذنهن پر کنٹرول 114                                          |
|                                                                        | ♦ مراقبے کے اصول                                              |
|                                                                        | ♦ مرابعے کا آغاز 121                                          |
|                                                                        | ♦ تراتك 124                                                   |
|                                                                        | 127                                                           |

W

W

p

k

5

0

:

e

y

C

0

میں بھی جائیں۔اس سے آپ کی اپنی مشقی نشتوں میں بہتری آسکتی ہے۔

نوٹ: سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کتاب میں دی گئی ہدایات پر درجہ
بدرجہ مل کرتے جائیں۔ اس کے لیے آپ ایک اپنی ذاتی رفتار کا تعین
کریں اور منظم طور پر آسنوں کی ترتیب اور آرام کے وقفوں اور مشقوں
کے دورانیے کے بارے میں دی گئی ہدایات پر کمل عمل کریں۔ کتاب میں
دی گئی احتیا طوں پر عمل کریں اور کسی بھی انداز کو اختیار کرنے کے لیے
د باؤسے کام نہ لیس۔ تیزی دکھانے یا اپنے آپ پر جبر کرنے کی کوئی
ضرورت نہیں۔ ہرجہم مختلف اور اپنی انفرادی خصوصیات کا حامل ہوتا
ہے۔ آپ خود بخو دفطری انداز میں اپنی سطح کو تلاش کرلیں گے۔



# سوا می وشنو دیوآ نند کے نام اس کتا ہے کو کیسے استعمال کیا جائے

یہ کتاب آپ کو گھریں ہوگا پھل کرنے کے لیے تمام تر معلومات مہیا کرتی ہے۔ یوگا پھل کرنے کے لیے تمام تر معلومات مہیا کر دیئے گئے ہیں۔ یوگا پھل کرنے کے لیے تمام بنیادی نگات' بنیادی نشست' میں بیان کردیئے گئے ہیں۔ اگلے صفحات پر ایک چارٹ ویا گیا ہے جس میں مبتدی کے لیے کمل رہنمائی مہیا کی گئی ہے کہ اسے اپنی شروعات کیسے کرنا ہوں گی۔ اور'' دورِ حیات' کے عثوان کے تحت مخصوص جسمانی حالتوں اور زندگی کے مختلف مراحل مثلاً حاملہ خوا تین اور بوڑ ھے افراد کے لیے خاص طور پر تیاری گئی نشتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

جیے جیے آپ جسم کوڈ ھیلا چھوڑ نے اور تفس کی تکنیکوں پر بہنی اپنی نشتوں میں اضافہ کرتے جائیں'' بنیادی نشست' والے جھے کوحوالے کے لیے مسلسل استعال کرتے رہیں۔ جب آپ بنیادی نشست' سادہ تنفس اور مراقبے کی مشقوں سے کمل آشنا ہوجائیں تو پھر آپ آپ اور متغیرات میں دیئے گئے طریقوں اور تنفس اور مراقبے کے اعلیٰ مدارج کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ای طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپنی طرز زندگی سے مطابقت رکھتا ہوا ایک با قاعدہ روز انہ کا معمول اپنا نا ہوگا۔ ہوگا کی کلاسوں

اہم ضروریات کا جن کی اسے اپنی ذات اور ماحول کے ساتھ ہم آ ہنگ رہنے کے لیے ضروریات کا جن کی اسے اپنی ذات اور ماحول کے ساتھ ہم آ ہنگ رہنے کے لیے ضرورت تھی بخوبی آ گاہ تھے وہ مادی جسم کوایک گاڑی ' ذہن کواس کا ڈرائیور'روح کوانسان کی اصل شناخت اور ممل 'جذبے اور عقل کوایس تین قو تیں تصور کرتے ہیں جوجسم کی گاڑی کو کھینچتی ہیں۔ مکمل نشو ونما کے لیے ان تینوں قو توں میں توازن ہونا ضروری ہے جسم اور ذہن کے باہمی ربط کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے ایک منفر دطریقۂ کارتشکیل دیا۔ ایک ایسا طریقۂ کار جوجسمانی صحت کے لیے ضروری تمام حرکات کو تفس اور مراقبے کی ان تکنیکوں کے ساتھ کیجا کر دیتا ہے 'جو ذہنی سکون کو قینی بنانے

# يوگا آپ کې زندگې ميں:

بہت سے لوگ اسپے جسموں کوفٹ اور کیکدارر کھنے کے لیے یوگا کواپناتے ہیں تا کہ وہ خوبصورت نظر آئیں اور ایک اچھے جسم کے ساتھ زندگیاں بسر کریں۔ پچھلوگ ذہنی د باؤ اور کمر در دجیسی شکایات کے ازالے کے لیے یوگا کی طرف آتے ہیں۔ جبکہ کچھلوگ سبحصتے ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کریار ہے جو پچھوہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس لیے یوگا شروع کرتے ہیں۔وجہ کوئی بھی ہو یوگا ایک ایسا ہتھیار ہے جو نہصرف آپ کو وہ سب کھ مہیا کرتا ہے جس کی خواہش لے کر آپ اس کی طرف آتے ہیں 'بلکہ آپ کی تو قعات ے بڑھ کراور بھی بہت کچھ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ بوگا کی افادیت کومکمل طور پر تمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ پہلی نظر میں یہ عجیب و نریب مختلف جسمانی نشستوں کا ایک سلسله نظر آتا ہے جوجسم کو دبلا اور لچکدار رکھتی ہیں۔ ' یکن جوکوئی بھی اس پرسلسل عمل کرتا چلاجا تا ہےوہ وفت کے ساتھ ساتھ زندگی کے بارے میں اینے قہم اور روبوں کے بارے میں ایک گہری تبدیلی محسوں کرتا ہے۔ کیونکہ جسم میں المانت کی متواتر بحالی اور ذہنی سکون اور آسودگی ہے آپ ایک ایسے اطمینان کی کیفیت کو مرے کی کرنے کی ہے ہیں جو آپ کی اصل فطرت کے مطابق ہے۔ یہی خود شناسی جس کی ہم ب کوتلاش ہے ہوگا کی اصل روح ہے اور اسی سمت میں ہم سب بتدریج سفر کر رہے ہیں۔

# بوگا كانغارف

ہرانان ہوگا کی پر یکٹس کرسکتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص ساڑ وسامان یا لباس کی ضرورت نہیں تھل تھوڑی ہی جگہ اور ایک صحت منداور بھر پورز علی گزار نے کی خواہش ہونا ضروری ہے۔ یوگائے آئی جسم کے ہر جھے کو ورزش مہیا کرتے ہیں مسلز کے بھیلنے گی صلاحیت اور ان کی مضبوطی بین اضافہ کرتے ہیں اور ریڑھ کی بڈی اور تمام جسمانی ڈھانچ کو تھویت و ہے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے جسمانی ڈھانچ پر بلکہ اندروئی اعضا مثلاً گلینڈز اور اعصاب پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں 'یوں تمام جسمانی نظاموں کوصحت مند رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی و باؤ کو کم کرتے ہوئے یہ ہمارے جسم میں موجود توانائی کے وسیع ذ خائر کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یوگائی تنفس کی ورزشیں جنہیں موجود توانائی کے وسیع ذ خائر کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یوگائی تنفس کی ورزشیں جنہیں مددگار ہوتی ہیں۔ اور ذہن کو قابور کھنے میں مددگار ہوتی ہیں اور آپ اپنے آپ میں مطمئن اور تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ شبت میں اور آپ اپنے آپ میں مطمئن اور تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ شبت

یوگا زندگی کا ایک مکمل باضابطه علم ہے۔ جس کی ابتدا آج سے ہزاروں سال پہلے ہندوستان میں ہوئی۔ دنیا میں شخصی ترقی کے لیے یہ قدیم ترین نظام ہے جو ہمارے جسم' ذہن اورروح کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔ قدیم یوگی انسان کے اہم فطری تقاضوں اوران

کے وزن اور گھیر میں نمایاں کی واقعی ہوئی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی اہلیت میں اضافہ ہوا ۔ کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کی سطح میں کمی واقع ہوئی۔ ان کے نتیجہ میں جسم کے قدرتی نظاموں میں استخام اور بحالی کے اثرات مرتب ہوئے۔ آج یوگا کے معالجاتی اثرات کے بارے میں کسی فتم کا کوئی شک نہیں یا یا جاتا۔

يوگا کى تارىخ:

یوگا کی ابتدا ہے متعلق تمام ترمعلومات ماضی کے دھندلکوں میں لیٹی ہوئی ہے۔ لیکن یوگا کو زندگی کی ایک ایسی مقدس سائنس خیال کیا جاتا ہے جو روشن طبع عارفین پر مراتبے کی حالت میں منکشف ہوئی۔اس کی اثر اتی موجودگی کاعلم ہمیں پنچر کی ان قدیم مہروں سے ہوتا ہے جو وادیُ سندھ سے کھدائی کے دوران برآ مدہوئی ہیں جن پر بوگا کے انداز میں انسانی اشکال بنی ہوئی ہیں۔ ماہرین کے نز دیک بیرمہریں تنین ہزارسال قبل سیح کے دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ بوگا کا اولین ذکر جمیں ان الہامی کتابوں میں ملتا ہے جنہیں ویدیں کہا جاتا ہے جن کے پچھ حصے اڑھائی ہزار برس قبل سے کے لکھے ہوئے ہیں۔لیکن پوگا کی تعلیم کی اہم بنیادیں ہمیں اپنیشد وں میں ملتی ہیں جو کہویدوں میں بعد میں شامل کیے گئے حصے ہیں اورجنہیں ویدانتا کا فلسفہ قرار دیا جاتا ہے۔ویدانتا کامرکزی نظریدا کیا ایسی مطلق العنان ياشعور پرمبنی ہستی ہے جسے 'بر ہا'' كہا گيا ہے جوكہ تمام كائنات كى اصل بنيا د ہے۔ م چھٹی صدی قبل مسیح کے لگ بھگ دو صحیم رزمیہ نظمیں 'رامائن' والمکی نے اور **e** مہا بھارت ویاس نے لکھیں ان میں بھگود گیتا بھی شامل ہے جو کہ شاید ہوگا ہے متعلق الہامی تحریروں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔خدایا برہا خود کرشن کے روپ میں دنیا میں آیا اور جنگجوار جن کو بوگا سکھایا۔اور خاص طور پر بتایا کہ ایک منش اپنی زندگی کے فرائض ادا كرك كس طرح مكتي حاصل كرسكتا ہے۔ راجا يوگا كا بنيادي وُ هانچه بتا بحل كے يوگا سوترا میں بیان کیا گیا ہے جس کے بارے میں خیال کیاجا تا ہے کہ بیتیسری صدی قبل مسیح میں لکھا گیا ہے۔ ہاتھا ہوگا کے بارے میں معیاری تحریر ہاتھا ہوگا پردیپک ہے جس میں مختلف آس اور شفس کی مشقیں بیان کی گئی ہیں جن پرجدید ہوگا کی بنیادیں استوار کی گئی ہیں۔

اگرآپائے ذہن اور خیالات پر قابو پا جا کیں تو آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا احاطہ کرنا حقیقتا ناممکن ہے۔ کیونکہ میمض ہمارا اپنا فریب نظراور پہلے سے قائم شدہ آرا ہوتی ہیں جوہمیں رو کے رکھتی ہیں اور ہم اپنی ذات کی تکمیل نہیں کر پاتے۔

#### یوگا کے خدوخال:

جس طرح وقت کے ساتھ ہم اپنی کاروں کی ٹوٹ پھوٹ اوران کی کارکردگی میں کمی کی تو قع رکھتے ہیں'ای طرح ہم اس حقیقت کو بھی پہلے ہی تسلیم کے ہوتے ہیں کہ گزرتے سالوں کے ساتھ ہمارے جسموں کی کارکردگی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔اور ہم نے بھی سنہیں سوچا کہ آیا ایسا ہونا ضروری کیوں ہے اور نہ ہی بھی اس بارے میں خور کرنے کی گوشش کی ہے کہ ہماری نسبت جانور کیوں اپنی زندگیوں کے زیادہ تر جھے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں' جبکہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔حقیقت میں عررسیدگی زیادہ تر ایک مصنوعی حالت ہے جو کہ عام طور پر ایسی آلودگیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ہم اپنی بیس میں نہیں یا پھرخود مسموی حالت ہے جو کہ عام طور پر ایسی آلودگیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ہم اپنے نیادہ تر ایک مصنوعی حالت ہے جو ہمارے بس میں نہیں یا پھرخود مسموی (Self Poisoning) کا بھیجہ ہوتی ہے۔ہم اپنے خیاد کے جسموں کو صاف اور اچھی طرح چالو حالت میں رکھتے ہوئے بہت زیادہ حد تک ظلیوں کی ٹوٹ بھوٹ کے کیٹا بولک (Catabolic) مگل کو کم کر سکتے ہیں۔

حالیہ سالوں میں کی جانے والی طبی تحقیقات میں یوگا کے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ ان تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 'لاشے کے انداز' (ساوآسن) میں جسم کوڈ ھیلا چھوڑنے کا عمل ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور آسنوں اور پرانائم کی ہا قاعدہ مشقول سے نقرس (جوڑوں کے درد) آرٹر یونیکر اسس (خون کی باریک وریدوں کا ختم ہوجانا)' دائی تھکا وٹ دھے' شریانوں کے پھول جانے اور دل کی تکالف جیسی مختلف الانواع تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹوں سے یو گیوں میں جسمانی درجہ حرارت' دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر جیسے خود کارجسمانی اعمال پر شعوری طور پرقابو پانے حرارت' دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر جیسے خود کارجسمانی اعمال پر شعوری طور پرقابو پانے کی المیت کی تھدیق ہو چکی ہے۔ چھاہ تک ہا تھا یوگا کی مشق کے اثر ات کے مطالعہ سے مندرجہ ذیل حقائق سامنے آئے' بھی پھڑوں اور عمل تفس کی گنجائش میں واضح اضافہ ہواجسم مندرجہ ذیل حقائق سامنے آئے' بھی پھڑوں اور عمل تفس کی گنجائش میں واضح اضافہ ہواجسم مندرجہ ذیل حقائق سامنے آئے' بھی پھڑوں اور عمل تفسی کی گنجائش میں واضح اضافہ ہواجسم مندرجہ ذیل حقائق سامنے آئے' بھی پھڑوں اور عمل تفسی کی گنجائش میں واضح اضافہ ہواجسم

بعد بھی محسوں کرتے ہیں۔ ہر فرد کی زندگی میں محبت کا میابی تبدیلی اور خوش کے لیے پائی جانے والی بے چین جستو اسی بنیادی شعور کی غمازی کرتی ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں

يوگا كانغارف

کیکن حاصل نہیں کر سکتے ہیں ۔

یوگا کی تعلیم کے مطابق اصل حقیقت یعنی ابدیت نا قابل تغیر ہے جو بھی حرکت نہیں کرتی ۔ بید دنیا اور کا ئنات مسلسل تغیر کا شکار ہے اس لیے بیکض فریب نظریا'' مایا'' ہے۔اس پہلوکورقص کے دیوتاسیو کے روپ میں علامتی طور پر ظاہر کیا گیا ہے جیسا کہ اس كاليك ياؤل اٹھا ہوا د كھايا گيا ہے۔ جب وہ اپنا ياؤں نيچےر كھتا ہے تو اس كائنات كا وجود جے ہم جانت ختم ہوجاتا ہے۔ ظاہری کائنات جوہمیں نظر آتی ہے اس نے اصل کو ڈ ھانپ رکھا ہے۔ بیرحقیقت کے پروے پر ایک عکس کی مانند ہے بالکل اسی طرح جس طرح سینما میں فلم کاعکس پر دیے پر ڈالا جاتا ہے۔جیبا کہ اندھیرے میں چلتے ہوئے ہم رس کے ایک ٹکڑ ہے کوسانپ سمجھ لیتے ہیں اس طرح بغیرروشن کے ہم غیر حقیقی کو حقیقی سمجھ لیتے ہیں۔ہم اپنی فریب نظر کی چھاپ سے حقیقی دنیا کوڈ ھانپ دیتے ہیں اور یہ ہماری نظروں ہے۔

د نیاوی حقائق کی پُرفریب اصلیت مادے کے آخری نا قابل تقتیم ذریے ہے جے ایٹم کہا جاتا ہے عیال ہے۔جدید سائنس کی روشنی میں اس کے مطالعے ہے ہمیں علم ہوا ہے کہ مادہ اور تو انائی ایک دوسرے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں ۔ تھوس بین کی وہ ظاہری شکل وسورت جسے ہم محسوں کرتے ہیں حرکت اور کیکیا ہٹ سے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ چاتا ہوا پہما ہمیں ٹھوس اور دائرے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ جسے ہم ٹھوس سمجھ رہے ہوتے ہیں ، السل اس کا زیادہ تر حصہ خلا پرمشمل ہوتا ہے۔اگر ہم اینے جسم کے تمام ایٹوں میں سے مال جگه نکال دیں تو جو کچھ ہاقی بیچے گاا ہے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔

یوگا کے فلسفہ کے مطابق بنیادی طور پرصرف ایک ہستی ہے جونا قابل تقتیم تو انائی ' ا منا ان نا قابل تغیر اور بغیر کسی مخصوص شکل کے ہے۔ تقلیم کے عمل کو جس کے نتیجے میں پیر و ن لا نات وجود میں آئی کیعنی میدمادی دنیا جسے ہم جانتے ہیں کوئی طریقوں سے بیان کیا '' یوگا کی قدیم ترین شہادتیں ہمیں مختلف تصاویر اور کھدے ہوئے تقش و نگار میں ملتی ہیں۔قرون وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے اس پھر کے جسمے میں ایک یو گی کو کنول کے انداز (پیم آسن) میں دکھایا گیا ہے۔''

یوگا کیمشق کےمختلف تمام پہلوؤں کا بنیا دی مقصد فر د (جیو) کومطلق العنان اور خالص شعور (برہما) کے ساتھ دوبارہ مدغم کردینا ہے۔حقیقت میں لفظ یوگا کے لغوی معنی ''جوڑنے''کے ہیں۔ نا قابل تغیر حقیقت کے ساتھ الحاق روح کو زمان و مکان اور علت کے مغالظول سے آزاد کر کے علیحد گی کے احساس سے نجات دلاتا ہے۔ بیکض ہماری اپنی جہالت اور حقیقی اور فیر حقیقی کے درمیان امتیاز کرنے کی نا اہلی ہوتی ہے جس کی وجہ ہے ہم این اصل فطرت کو جھے نہیں سکتے ۔



رواین طور پرسیو دیوتا کو یوگا کا اصل بانی تصور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے دنیاوی حکمران ہمیشہ یوگا کی روحانی دانش کے متلاثی رہے۔

اس نامجھی کے دوران بھی انسانی روح اکثر محسوس کرتی ہے کہ زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے' کسی ایسی چیز کی کمی جس کوہم اپنے مقاصد کو پالینے اور خواہشات کی پھیل کے

آ سان يوگا

گیا ہے۔ سب سے پہلے روح یا پرش تھی پھر عظیم روشی (Big bang theory) وجود میں آئی۔ جس نے معروضی کا ئنات یعنی پر کرتی کے ارتقا کی ابتدا کی جے ہم ظاہری دنیا کے روپ میں آئی۔ جس جب مادی دنیا یا پر کرتی وجود میں آگئ تو تین خصوصیات دنیا کے روپ میں جانتے ہیں۔ جب مادی دنیا یا پر کرتی وجود میں آگئ تو تین خصوصیات جنہیں' واگن' کہا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ ہوگئیں جبکہ پرش میں یہ ایک توازن کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہی عمل وحدت اور مادہ' موضوع اور معروض کی تقسیم کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ دیو مالائی فلفے کی روسے شکتی کامنبع سیو ہے۔

كرم اور تناسخ:

ایک یوگی کے لیے جسم اور ذہن پُر فریب مادی دنیا کا حصہ ہیں جن کا عرصہ حیات محدود ہوجانے کے بعد حیات محدود ہوجانے کے بعد دوسرے جسم میں منتقل ہوجاتی ہے۔ جبیبا کہ بھگود گیتا میں کہا گیا ہے'' جس طرح انسان پرانے اور بوسیدہ کپڑوں کو بھینک دیتا ہے اور نئے کپڑے پہن لیتا ہے اس طرح '' مجسم اہدیت' بوسیدہ جسموں کو ترک کردیتی ہوجاتے ہوں وافل ہوجاتی ہے جو نئے ہوتے ہیں۔' تناسخ کے چکر سے جب جہالت اور لاعلمی کا پردہ باریک ہوجاتا ہے تو ہم اپنا اندر کی ابدیت سے اقسال کے زدیک ہوجاتے ہیں۔ یوگا نظریہ کا محور کرم کا اصول ہے بین ہرعلت کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہر ممل کا ردم کی ہوجاتے ہیں۔ یوگا نظریہ کا محور کرم کا اصول ہے بین ہرعلت کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہر ممل کا ردم کی ہوجاتے ہیں۔ ہو ہم یو تے ہیں ہمارے متقبل کا شرک یو ہم اور ہوتا ہے۔ ہمارا ہرعمل یا خیال اس زندگی میں پھل دیتا ہے۔ ہم وہی کا منتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں ہمارے متقبل کا انسار ہارے حال کے عمل اور سوچ پر ہوتا ہے۔

#### اوكا كراسة:

یوگا کے چارا ہم راستے ہیں کرم یوگا' بھگت یوگا' گیان یوگا اور راج یوگا۔ ہرا یک اللہ مختلف افنا دطبع اور فہم حیات سے مناسبت رکھتا ہے۔ تمام راستے آخر کار ایک ہی اللہ بہنچاتے ہیں یعنی بر ہمایا خدا سے جا ملنا۔ اگر حقیقی دانش حاصل کرنا مقصود ہوتو پھر سے کے اسباق کو باہم مدغم کرنے کی ضرورت ہوگا۔ کرم یوگا یعنی عمل کا یوگا وہ راستہ سے کے اسباق کو باہم مدغم کرنے کی ضرورت ہوگا۔ کرم یوگا یعنی عمل کا یوگا وہ راستہ سے کے اسباق کو باہم مدغم کرنے کی ضرورت ہوگا۔ کرم یوگا یعنی عمل کا یوگا وہ راستہ کے اسباق کو باہم مدغم کرنے ہیں جو دوستانہ اور باہمی میل جول کی ۔



یو گی اورمور

اٹھار ہویں صدی کی ایک تصویر جس میں ایک ہوگی مورکودانہ کھلار ہا ہے۔ ہندی دیو مالائی داستانوں میں مورکرشن کی نمائندگی کرتا ہے۔



زندگی ادرموت کا بہیم راج بوگا کی آئھ شاخیں:

یوگا سوتر امیں پتانجلی کی مرنب کردہ آٹھ شاخیں مراحل یا ضابطوں کا ایک سلسلہ ب جوجسم اور ذہن کو پاک کرتا ہے اور نیتجتًا ہوگی کوروشن کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آٹھ م احل یا ضالطے بیہ ہیں یا ما'نیاما' آسن' پرانائم' پراتی ہار' دھرنا' دھیان اور سادھی۔ یاما یا ہ ندیوں کو پانچ اخلاقی احکام میں تقشیم کیا <sup>ع</sup>یا جن کا مقصد سفلی فطرت کوختم کرنا ہے جو کہ بیہ یں۔ عدم تشدو' قول' خیال اور عمل میں سچائی' چوری سے اجتناب' تمام امور میں میانہ روی و ملات ہے استنی ''نیاما'' یا'' بجا آوری'' کوبھی پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بعنی مثبت · سومیات کو پروان چڑھانا جن میں یا کیزگی' قناعت' سادگی' مقد*س تحریر*وں کا مطالعہ اور ا یا۔ بقدی ہستی کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ آسن یا انداز اور برانائم یعنی شفس کے

فطرت کے حامل ہوتے ہیں۔ جب آپ بے غرض ہو کر بغیر کسی لا کچ یا انعام کے کام كرتے ہيں تو آپ كاول صاف اور ياك ہوجاتا ہے۔ جب اپنے اعمال كے پيل سے ا ہے آ پ کو بے نیاز کر لیتے ہیں اور انہیں خدا کی خوشنو دی کے لیے کرتے ہیں تو آ پ اپنی انا کا ارتفاع کررہے ہوتے ہیں۔اے حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن کومنتر کا جاپ كركے (صفحہ 127) مرتكز كرلينا مد د گار ثابت ہوسكتا ہے۔ بھگت يو گاعشق ومحبت كاراستہ ہے جو کہ جذباتی فطرت رکھنے والے افراد کو زیادہ اپیل کرتا ہے۔ بھکتی ہوگی زیادہ تر محبت کی قوت سے تحریک لیتا ہے اور وہ خدا کومجسم محبت کی شکل میں دیکھتا ہے۔ وہ دعاؤں ' عبادت او رمذہبی رسوم کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کوغیرمشروط عشق ومحبت کی صورت میں ڈھال لیتا ہے۔ خدا کی حمدو ثنا کے نغے الابنا بھگت ہوگا گا تھیتی اور اصل حصہ ہے۔ گیان ہوگا لیعنی عرفان یا دانش کا ہوگا سب ہے مشکل راستہ ہے جس کے لیے بہت زیادہ قوت ارادی اور دائش در کار ہے گیان ہوگی ویدانتا کے فلسفہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی فطرت کو پر کھنے کے لیے اپنا ذہن استعمال کرتا ہے۔ ہم گلاس کے اندراور گلاس سے باہر کی خلاکو علیجد و علیجد و کیھتے ہیں یالگل اسی طرح ہم اینے آپ کو خدا سے جدامحسوں کرتے ہیں۔ گیان پوگاای گلاس کوتو ڈیتے ہوئے اور جہالت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے ایو گی کا خدایا بر ہا کے ساتھ اتصال ممکن بناتا ہے۔ گیان یوگایگل کرنے سے پہلے ہوگی کے لیے ضروری ہے کہوہ دوسرے ہوگاراستوں کے اسباق کوبھی اپنائے۔ کیونکہ لاغرضی اور خدا ہے تجی محبت اور جسمانی اور ذہنی تو انائی کے بغیرخو د آ گاہی کی تلاش ایک ہے کارکوشش ثابت ہوسکتی ہے۔ راج پوگالیعنی وہ راستہ جس کے بارے میں میہ کتاب لکھی گئی ہے جسمانی اور ذہنی کنٹرول کی سائنس ہے۔ اسے عام طور پر'' شاہانہ سوک'' کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذہنی اور جسمانی توانائی کوروحانی توانائی میں تبدیل كرتے ہوئے خيالات كى لېروں كوكنٹرول كرنے كے جامع اورمؤ ثرطريقے مہياكر تاہے۔

یہیہ زندگی کے چکر کاعلامتی اظہار ہے۔جنم' موت اور دوبارہ جنم کا چکر جس ہے انسان اس وفتت نجات حاصل کرتا ہے جب وہ خود آگاہی کی منزل کو پالیتا ہے۔ W

خاتے کی اپیل والے اشتہارات گرائے۔انتہائی حرکی صلاحیتوں کے مالک ایک استاد کے طور پرسوامی وشنوایے آشرم کے ہزاروں طالب علموں کو فیضان کر چکا ہے اور اپنی تحریروں کے ذریعے بہت ہے دوسرے افراد کی زندگیاں بدل چکا ہے۔مغربی اقوام کی طرز زندگی اور خیالات کا قریب سے مشاہرہ کرتے ہوئے اس نے بوگا کی قدیم دالش کو یا نج بنیادی اصولوں میں بختم کر دیا ہے جو کہ آپ کے ذاتی طرز زندگی میں آسانی کے ساتھ مطابقت اختیار کر سکتے ہیں تا کہ آپ ایک صحت مند اور کمبی زندگی حاصل کرسکیں۔ ا نہی پانچ اصولوں کے کر دجو کہ ذیل میں دیئے گئے ہیں اس کتاب کوتر تیب دیا گیا ہے۔

يانج اصول

جسم کو مناسب انداز میں ڈھیلا حیوڑ نامسلز میں تناو کوحتم کرتا ہے اور پورے نظام کوآ رام پہنچا تا ہے اور آپ کوالیا تروتازہ کردیتا ہے جبیا کہ یوری رات کی ایک اچھی نیند کے بعد آپ محسوں کرتے ہیں۔ بیآ پ کی تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیتا ہے اور آپ کو اپنی تو انائی کو محفوظ کرنا سکھا تا ہے اور آپ کی تمام پریشانیاں اور خوف دور کر دیتا ہے۔

2۔ یوگا کے آسنوں میں مناسب ورزش مہیا کی جاتی ہے جو کہ مسلز اورلگامنٹس (Ligaments) (جوڑوں کے درمیان واقع سخت مادے کو ہٹریوں کے ساتھ جوڑنے والے سخت ٹشوز پرمشمل ڈوریاں) کو بھیلاؤ اورمضبوطی مہیا کرتے ہوئے ریڑھ کی ہڑی اور جوڑوں کو کچکدار ر کھتے ہوئے اور دوران خون کو بہتر کرتے ہوئے جسم کے تمام حصوں پر منظم طوریرا ژانداز ہوتی ہے۔

3۔ مناسب تنفس سے مراد پھیپھروں کے تحض کچھ جھے کے بجائے پورے پھیچو نے کو استعمال کرتے ہوئے بھر پور اور ردھم کے ساتھ سالس لینا ہے۔ تاکہ آپ میں آسیجن اندر لے جانے کی اہلیت میں اضافہ ہوسکے۔ بوگاتنفس کی ورزشیں یا برانائم آپ کوسکھا تا ہے کہ بران بعنی قوت حیات کے بہاؤ کومنظم کرتے ہوئے کس طرح آپ نے اپنے جسم کو

ضا بطے راج ہوگا کے ذیلی حصے ہیں جے ہاتھا ہوگا بھی کہا جاتا ہے۔ "پراتی ہار" کا مطلب دھرنا یا ارتکاز کی تیاری اور ذہنی سکون کے لیے حواس کوجسم کے اندر مرتکز کرنا ہے۔ دھرنا ہمیں دھیان یامرا تبے کی طرف لے کرجاتا ہے جو کہ سادھی یا ماوراشعور پر منتج ہوتا ہے۔

#### يوگااور جديد دنيا:

یوگا ایک زنده علم ہے۔ ایک ایساعلم جو ہزاروں سال قبل پروان چڑھا اور اب بھی انسان ضروریات کےمطابق اس کی ارتقاجاری ہے۔اس کی حالیہ ترقی اور ترویج میں ا یک انتہائی اہم شخصیت سوامی سیوآ نند ہے۔ بیاظیم ہندوستانی استاد دنیا کو ترک کر کے روحانی راستہ اختیار کرنے سے پہلے ایک تربیت یافتہ ڈاکٹر تھااور ای پیشے سے منسلک تھا۔ حیرت انگیز توانائی اور قوت کے مالک اس شخص نے 300 سے زائد کتابیں اور پیفلٹ شاکع کیے جس میں اس نے اپنی میڈیکل مہارت اور پس منظر کو یوگا کی تعلیمات کی ا فا دیت کو ثابت گرنے میں صرف کیا ہے اور انتہائی فلسفیانہ موضوعات گوسادہ اور سیدھی سادی اصطلاحات میں پیش کیا ہے۔ ایک آشرم اور بوگا اکیڈی قائم کرنے کے علاوہ سيواً نند نے 1935ء میں" ڈیوائن لائف سوسائی" (Devine Life Society) قائم کی جو کہ سجائی' عدم تشد داور خود آ گہی کے حصول کے لیے وقف ہے۔ رشی کش میں ایسے آ شرم پراس نے بوگا اور ویدا نتا ہیں بہت ہے غیرمعمولی صلاحیتوں کے حامل شاگردوں کی تربیت کی جن میں سوامی وشنو دیو آنند کا شار بھی ہوتا ہے جسے اس نے پوگا کی تعلیمات مغرب میں پھیلا نے کے لیے بھیجا۔سوا می وشنوسان فرانسسکو میں 1957ء میں پہنچا جس نے سیو آئند یو گاسنٹرز اور آشرم کا بین الاقوامی نیٹ ورک قائم کرنے ہے پہلے یور ہے امریکہ کے طول وعرض میں سفر کیے لیکچر دیئے اور آ سنوں کے مظاہرے کیے۔ دنیا میں راج اور ہاتھا یوگا کا سب سے بڑا عملی شارح ہونے کے علاوہ سوامی وشنونے اپنے آپ کو عملی طور پر امن اور عالمی بھائی جارے کے لیے وقف کردیا۔ 1971ء میں اینے ایک امن مشن کے دوران ایک چھوٹے طیارے کو اڑاتے ہوئے وہ دنیا کے مصیبت زوہ علاقوں' بیل فاسٹ نہرسویز اور لا ہور ( مغربی پاکستان ) میں گیااوران شہروں پرتشد د کے

مجسم كوده صيلا حجفورانا

وہ روح جوحواس کی دنیا میں چلتی پھرتی ہے اور پھر بھی حواس کو ہم آ ہنگ رکھتی ہے۔ سکوت میں آ رام پاتی ہے۔ (بھگوید گیتا)

پُرسکون اور تناؤ ہے آ زاد ذہن اورجسم کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہماری فطرت عالت اور بیدائشی حق ہے۔لین اپنی زندگیوں کی تیز رفقاری کی وجہ ہے ہم یہ ہنر بھول جکے ہیں۔وہ لوگ جواس کو قائم رکھے ہوئے ہیں وہ اچھی صحت ' قوت حیات اور ذہنی سکون کی کلید تھاہے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہمارے سارے وجود کے لیے ایک ٹا تک ہے جوتوانائی کے بسیط ذخائر کوحرکت میں لاتا ہے۔

ہمارے ذہنوں کی حالت اور ہمارے جسموں کی حالت میں قریبی تعلق پایا جاتا ے۔اگر آپ کے مسلز پُرسکون اور ڈھلے ہیں تو آپ کا ذہن بھی لا زمی پُرسکون اور ڈھیلا ، وگا۔اگر ذہن پریشان ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی لا زمی پڑے گا۔تمام فعل ذہن میں جنم انتے ہیں۔ جب ذہن پر کوئی محرک اثر انداز ہوتا ہے تو بیاسے عمل کے لیے ہوشیار کر دیتا ۔ زہن اعصاب کے ذریعے مسلز کو پیغام بھیجتا ہے جوتن کرکسی بھی عمل کے لیے تیاری یی مالت میں آجاتے ہیں۔اس جدید دنیا کی بھاگ دوڑ اور دھکم پیل میں ہمارا ذہن بے

د و بارہ تو انائی ہے بھرنا اور اپنی ذہنی حالت کو کنٹرول کرنا ہے۔

4۔ مناسب خوراک وہ ہے جوغذائیت سے بھر پوراور پوری طرح متوازن ہو اور قدرتی غذاؤں پرمشمل ہو۔ یہ بیاریوں کے خلاف شدید مزاحمت کرتے ہوئے جسم کو ہلکااور کچکداراور ذَبن کو پُرسکون رکھتی ہے۔

5۔ مثبت سوچ اور مراقبہ آپ کومنفی خیالات سے چھٹکارا دلانے اور ذہن کو پُرسکون رکھنے میں مدد دیتا ہے اور نیجنًا تمام خیالات سے ماور ااور بلند تر کرویتا ہے۔



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہے نے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سچائی اورامن کاسرچشمہ ہے اور ہم سب کے اندر موجود ہے کے ساتھ بکسانی حاصل کرنے سے ایک اور امن کا سرچشمہ ہے اور ہم سب کے اندر موجود ہے کے ساتھ بکسانی حاصل کرنے کے کے کہ کے کہ کے لیے جسم اور ذہمن کا مشاہدہ کرنے والے کی حیثیت اختیار کرلینا ہے۔

جب آپ اپ آپ کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں یعنی سکون میں آتے ہیں آپ کو گھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کا درگری کا احساس ہوتا ہے۔ جب مسلز کا تمام تناؤختم ہوجاتا ہے و احساس انبساط آپ کے پورے جسم پر چھاجاتا ہے۔ جسم کا ڈھیلا پڑنا یا سکون کی حالت ایک کھفیت کے بجائے چھوڑ دینے اور کرنے کے بجائے نہ کرنے کا عمل ہے۔ یہ پکڑنے کے بجائے چھوڑ دینے اور آہتہ بجائے نہ کرنے کا عمل ہے۔ جب آپ سارے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اور آہتہ آہتہ گہرے سانس لیتے ہیں تو چند جسمانی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں آسیجن کا استعال کم ہوجاتا ہے اور کاربن ڈائی کا اخراج بھی کم ہوجاتا ہے مسلز کے تناؤ میں کی آتی استعال کم ہوجاتا ہے کہ دیدمنٹ کے لیے جسم کو کمل ڈھیلا چھوڑ دینے سے آپ کی پریثانی اور تھکا وٹ میں جو کی واقع ہوتی ہے وہ کئی گھنٹے کی بے سکون نیند کی نبیت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ میں میں جو کی واقع ہوتی ہے وہ کئی گھنٹے کی بے سکون نیند کی نبیت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔

# لاشے کا انداز (ساؤ آسن)

لاشے کا اندازیا ساؤ آسنجم کوڈھیلا چھوڑنے کا متنداندازہ۔ جس پر ہر نشست سے پہلے آسنوں کے درمیان نشست کے اختام پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ پُر فریب طور پر سادہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس آس کو سی طور پر ادا کر ناسب سے مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا آسن ہے مشق کے ساتھ تبدیل ہوتا اور مزید بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک آسن کے انداز کے اختام پر شروع کی نسبت ساؤ آسن زیادہ عمل طور پر انجام دیا جاسکتا ہے کوئکہ دوسرے آسن بندر تے آپ کے مسلز کو پھیلا کرڈھیلا کرچھ ہوتے ہیں۔ جب آپ کیوئکہ دوسرے آسن بندر تے آپ کے مناسب انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کیوئکہ تناسب نام اعضا کوڈھیلا پڑنے کے لیے مناسب جگہ مہیا کرتا ہے۔ اب آپ انداز اختیار کرنا شروع کریں گے۔ اپنی ٹائکیں اندراور با ہر گھما کیں پھر انہیں تھوڑا سابا ہر کی جانب پھیلا کر شروع کریں گے۔ اپنی ٹائکیں اندراور با ہر گھما کیں پھر انہیں تھوڑا سابا ہر کی جانب پھیلا کر آرام سے چھوڑ دیں کہی عمل اپنے بازوؤں کے ساتھ کریں۔ اپنے سرکو اطراف میں گھماتے ہوئے اپنی ریڑھ کی ہڈی کو درمیان میں لانے کے لیے گھما کیں پھرانپ آپ کو

اس باب بین ہم آپ کوجہم اور ذہن کوسکون کی حالت میں و اسیا چھوڑ نے کافن سکھا کیں گے جوگ آپ کی یوگامشق کا ایک لازی حصہ ہے۔ اپنے آپ کو مکمل و ھیلا چھوڑ نے کا عمل جسمائی و کئی اور روحائی لینی تین حصول پر مشمل ہے۔ جم کو و ھیلا چھوڑ نے کا عمل جسمائی و کئی اور روحائی لینی تین حصول پر مشمل ہے۔ جم کو و ھیلا جھوڑ نے کے لیے لاشے کے انداز میں (ساؤ آئ ن) زمین پر لیٹ کر پاؤں سے شروع ہو کرسر کی جانب باری باری جم کے ہر جھے کو پہلے تناؤ ویں پھر و ھیلا چھوڑ ویں۔ یہ باری باری تناؤ ویں تھر و ھیلا چھوڑ ویں۔ یہ باری باری تناؤ ویں تھر و ھیلا چھوڑ سے تک آپ جم کو فیلا نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کو بیا کم نہ ہو کہ تناؤ کی حالت کمیں ہوتی ہے پھر بالکل اسی طرح جمومی زندگی میں آپ کا ذہن مسلز تناؤ میں آنے اور سکڑ نے کا پیغا م جھیجیں گے۔ مشق کے ساتھ بھیجتا ہے اب آپ خودشعوری طور پر مسلز کوڈ ھیلا پڑنے کا پیغا م بھیجیں گے۔ مشق کے ساتھ آپ بہدرت کو دل بھیچھڑوں نظام انہ ضام اور دوسر سے خود کار مسلز پر قابو پانے کے لیے تھت الشعور کا استعال سکھ جا کیں گے۔

ذہن کو ڈھیلا چھوڑنے اور مرتکز کرنے کے لیے آپ کو ایک یکساں رفتار سے ردھم کے ساتھ سانس لینا ہوگا اور اپنے سانس پر توجہ مرکوز کرنا ہوگا۔ تا ہم جب تک آپ روحانی سکون حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک ذہنی اور جسمانی سکون حاصل نہیں ہوسکتا۔ روحانی سکون حاصل نہیں ہوسکتا۔ روحانی سکون کا مطلب اپنے وجود سے علیحدگی ہے۔ یعنی اس ابدی ہستی یا خالص شعور جو

**C** 

منه کے بل لاشے کا انداز:

منہ کے

بل الشے لیٹ جائیں ٹائلیں تھوڑی سی کھلی ہوں پیروں کے پنج آپس میں ملے ہوں اور ایزیاں باہر کی جانب گری ہوں۔

ا بنی ہتھیلیوں سے تکیہ بنا کیں۔جسم کو تھینج کر لمباکریں مسلز کو تناؤ دیں اور ڈھیلا جھوڑیں۔ جب سانس باہر نکالیں تو اپنے جسم کوفرش میں نیچے کی جانب دھننے دیں۔ ہرایسے آسن کے بعد جس کا بوجھ بیٹ پر پڑتا ہو (مثلاً شیش ناگ اور کمان آسن) اس انداز کواختیار کریں ہر مرتبہ اپنے سرکا زُخ تبدیل کرلیں۔

آ خری ساؤ آسن

جوں جوں آپ ہوگا کی مشق کرتے ہیں آپ کا اپنے جسم کے ساتھ رابطہ بڑھتا جلا جاتا ہے آپ تناؤ اور ڈھیلے بن میں تمیز کرنے کے زیادہ قابل ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح آپ ان پر شعوری کنٹرول حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ آسنوں کی نشست کے خاتمہ پر آپ کو کم از کم دس منٹ آخری ساؤ آسن پر صرف کرنے چاہئیں۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو باری باری ڈھیلا چھوڑتے ہیں کیلی ڈھیلے پن کومحسوں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے تناؤ کا تجربہ حاصل کریں۔ پیروں سے شروع ہو کر جیسے کہ نیچ دکھایا گیا ہے آپ پہلے ہر جھے کو تناؤ دے کر اوپ بیروں سے شروع ہو کر جیسے کہ نیچ دکھایا گیا ہے آپ پہلے ہر جھے کو تناؤ دے کر اوپ بیروں سے شروع ہو کر جیسے کہ نیچ دکھایا گیا ہے آپ پہلے ہر جھے کو تناؤ دے کر اوپ بیروں سے شروع ہو کر جیسے کہ نیچ دکھایا گیا ہے آپ کہ جانے دیں) اب اپنے ذہن کو افعائیں گے پھر نیچ گرائیں گے (آرام سے واپس نہ جانے دیں) اب اپنے ذہن کو بورے جسم میں سفر کرنے دیں اور ہر جھے کو ڈھیلا ہونے کا حکم دیں۔ اپنے آپ کو گم

باہری جانب پھیلا ناشروع کریں جیسے کہ کوئی شخص آپ کے سراور پیروں سے پکڑ کر کھنچی رہا ہو۔ آپ کے کندھے گردن سے نیچے اور دور ہوتے جائیں اور آپ کی ٹائلیں پیڑو سے دور نیچے کی جانب تھنچی چلی جائیں۔ آپ جہم کو کمل طور پر شش ثقل کے سہار سے چھوڑ دیں جھوڑ کر پوراوزن فرش پر منتقل کرنے کی کوشش کریں آپ جہم کوفرش کے ساتھ چپنچ دیں۔ نیچے دی گئی ہدایت کے مطابق پید کی مدد سے آہتہ آہتہ گہر سانس ساتھ چپنے دیں۔ نیچے دی گئی ہدایت کے مطابق پید کی مدد سے آہتہ آہتہ گہر سانس لیس آپ کا پیٹ سانس کے ساتھ او پر اور نیچے ہور ہا ہو ہر دفعہ سانس باہر نکا لئے وقت پید مزید نیچ جاتے ہوئے جائے۔ آپ پیٹ کوا بھر تے اور نیچے جاتے ہوئے کوئے محسوس کریں۔ اس وقت بہت کی ایم جسمانی تو انائی کا ضیاع کم ہور ہا ہوگا میں ابھم جسمانی تبدیلیاں وقوع پذیر ہور ہی ہول گی۔ جسمانی تو انائی کا ضیاع کم ہور ہا ہوگا دیاؤ ختم ہور ہا ہوگا آرام دیاؤ ختم ہور ہا ہوگا آرام اور سکون کی حالت میں ہوگا۔ جسے ہی آپ گہرے آرام اور سکون کی داخل ہوں گے۔ اور سکون کی حالت میں ہوگا۔ جسے ہی آپ گہرے آرام اور سکون کی داخل ہوں گ

#### لاشے کا انداز:

ا بنی کمر کے بل لیٹ جا تیں پاوس تقریباً 118 نج کھلے ہوئے ہوں اور ہاتھ آ ب کے پہلووک سے 6 اپنے وور اور ہتھیلیاں اوپر کی جانب ہوں۔ جسم کومتوازن رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ انداز کو اختیار کریں۔ اپنی رانیں ' گھٹنے اور پنچے باہر کی جانب موڑ دیں۔ اپنی آئیس بند کرلیں اور گہرے سانس لیں۔

# بی<u>ٹ سے سانس لینا:</u>

یہ پر کھنے کے لیے آپ مناسب طور پر سانس نے رہے ہیں سانس باہر نکالیں

اورا ہے ہاتھ پیٹ پررکھ لیں انگلیاں ڈھلے انداز میں انگلیاں ڈھلے انداز میں انگلیاں ڈھلے انداز میں انگلیاں ڈھلے انداز میں انکہ دوسرے کے اندر پھنسی ہوں۔ جب آپ اندر سانس لیں تو آپ کا پیٹ او پر کو ابھرنا چاہے اور آپ کے ہاتھ ایک دوسرے سے دور جانے چاہئیں۔



جسم كوۋ ھيلاجيھوڑ نا

آ سان يوگا

آ سنان يوگا

26

جسم كو دُ هيلا حِصورُ نا

**W**8

حصاتی:

کو گھے اور سر فرش پر رکھتے ہوئے اپی حجاتی اور کمر کو تناؤ دے کر فرش سے تھوڑا اوپر اٹھا کیں۔ڈھیلا جھوڑیں اور فرش پرگرنے دیں۔

چره:

ا پنے چبرے کے ہرسل کوا پنے ناک کے اردگر دسکیڑیں اب چبرے کو پھیلاتے



ہوئے اپنی آنکھوں کو پورا کھول دیں اور اپنی زبان کو جس قدر ممکن ہوسکے باہر نکالیں۔ ڈھیلا حجوز دیں۔

10

اپی ٹھوڑی کوٹھوڑا سااٹھا کرا ہے سرکونری کے ساتھ اطراف میں گھما ئیں۔ سرکور کھنے کے لیے درمیان میں ایک آ رام دہ پوزیشن کو تلاش کریں اور پھر ڈھیلا چھوڑ دیں۔

كندهے:



اینے کندھے اٹھا کیں اور انہیں گردن کی جانب ابھارتے ہوئے تناؤ دیں انہیں واپس گرنے دیں انہیں واپس گرنے دیں انہیں واپس گرنے دیں اور ڈھیلا چھوڑ دیں۔اب باری باری ہر باز وکوجسم کے ساتھ نیچے کی جانب کھینچیں اور ڈھیلا چھوڑ دیں۔

ہوجانے دیں۔ ذہن کے خاموش تالاب کی گہرائی میں ڈوب جا کیں۔ اپنے شعور کو دو ہارہ جسم کی جانب لانے کے لیے نرمی کے ساتھا پی انگلیوں اور پنجوں کوحرکت دیں۔ایک گہرا سانس لیں اور جب سانس باہر نکال رہے ہوں تو اٹھ کر بیٹھ جا کیں۔

#### <u>ہاتھاور بازو:</u>



این دائیں باؤں کوفرش سے آیک انج او پراٹھا ئیں۔ ٹائگ کوتناؤ دیں کچھ دیر قائم رکھیں پھراسے واپس فرش برگرنے دیں۔ دوسری جانب یہی طریقہ دہرائیں۔

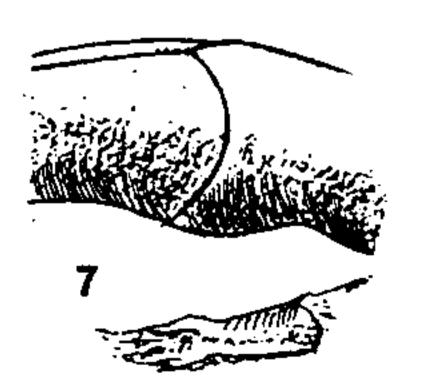

سرین: سرین کوختی ہے آپس میں بھینچیں 'کولھوں

سریں رہا ہے، ہیں ہیں ہوسوں کوفرش سے تھوڑااو پراٹھا ئیں اور کچھ دیرای جگہ تھام کررگیس ۔ ڈھیلا حچوڑیں اور نیچے کرنے دیں ۔

خودايما كى:

ویئے گے سلسلہ پر تر تیب وارعمل کرنے کے بعد اپنی ذہنی آ کھے جہم کا مرئی جائزہ لیں اور ذہنی طور پر سادہ سا فارمولا دہرائیں۔ ''میں نے پنجوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا' میں نے پنجوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا' پنج ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پنڈلیوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پنڈلیاں ڈھیلی پڑی ہوئی ہیں۔' اسی طرح چھوڑ دیا۔ پنڈلیاں ڈھیلی پڑی ہوئی ہیں۔' اسی طرح اوپر کی جانب باری باری جسم کے تمام حصوں' رانوں' کولھوں' معدے' پھپھرٹے دل' جڑوں' کھو پڑی دماغ وغیرہ کی جانب آتے جائیں اور ہر جھے پر یہی فارمولا دہراتے جائیں۔ جسے جسے جسم کے مختف حصوں سے آپ کا شعور آگی پاتا اوپر کی جانب آتا جائیں۔ ہرمرتبہ جب جائے ڈھیلے پن گی آیک کہر کوجسم میں اوپر کی جانب سفر کرتا ہوامحسوں کی ہے۔ ہرمرتبہ جب جائے ڈھیلے پن گی آیک کہر کوجسم میں اوپر کی جانب سفر کرتا ہوامحسوں کی ہے۔ ہرمرتبہ جب آپ سانس اندر کھیچیں تو آئیسے بی کا ہرکوا ہے یا وئی تک بہتا ہوامحسوں کر ہیں۔

ہرمر تبدیجے سانس باہر نکالیں توضوں کریں کہ تمام تناؤ آپ کے ذہن کوایک گہری اور پُرسکون جھیل کی ماٹند چھوڑتے ہوئے بغیر کوئی ارتعاش پیدا کیے باہر نکل رہا ہے۔اب اس جھیل کے مرکز میں گہراغوط لگا کئیں اپنی ذات کے اندر گہرائی میں اور اپنی اصلی فطرت کا تجربہ حاصل کریں۔



بنيادى نشست

''آن ہمارے اعضا کومضبوط' بیاریوں ہے مبرااور ہلکا پھلکا ہناتے ہیں۔''

اس باب میں ہم آپ کو یوگا آسنوں کے اس بنیادی سلسلے ہے آگی مہیا کریں گے۔ جن پر آپ کی روز مرہ مشق کی بنیادی استوار ہوں گی۔ آسنوں کے خواص کو ہجھنے کے لیے آپ کے لیے ان کے اثر ات کا خود تجربہ کر نا ضروری ہے۔ آس کی شم کی ورزش کے بجائے بسمانی نشست کے انداز ہیں جن کو قائم رکھنا ہوتا ہے ان پر گہرے شکمی تنفس کے ساتھ انتہائی آ ہنگی اور گہری ذہنی توجہ کے ساتھ کمل کر نا پڑتا ہے۔ یہ دھیمی اور زم حرکات نہ صرف آپ کے جسم کے بارے میں آپ کی آگی اور اس پر آپ کے قابو کی قوتوں کو میدار کرتی ہیں بلکہ روحانی طور پر گہرے اثر ات کی حامل ہوتی ہیں۔ جو آپ کو اندیشوں میدار کرتی ہیں بلکہ روحانی طور پر گہرے اثر ات کی حامل ہوتی ہیں۔ جو آپ کو اندیشوں موتی ہیں۔ جسمانی ورزشوں کی دوسری اقسام کے برعکس جو زائد مشقت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جسمانی ورزشوں کی دوسری اقسام کے برعکس جو زائد مشقت کی وجہ سے تھا وٹ کا باعث بنتی ہیں' یوگا آسنوں کے اختا م پر آپ اپ نے آپ کو پُرسکون اور تو انائی سے بھر یورمحسوں کرتے ہیں۔

برُ ھانے کی کوشش کریں۔

ہرآ من تین مراحل پرمشمل ہوتا ہے نشست کے انداز کو اختیار کرنا'اسے قائم رکھنا اور اس سے باہر آنا۔

انداز کو درست طور پر اختیار کرنے کے لیے وضاحت کرتے ہوئے ہم نے کئی ایک مراحل بیان کے ہیں۔ آپ نے آخری انداز اختیار کرنے کے لیے ان تمام مراحل کو ایک لگا تارمسلسل حرکت کے طور پر ادا کرنا ہوگا کسی ایک مرحلے کو قائم رکھنے کی ضرورت نہیں (اگر کہیں ایبا ضروری ہے تو اس کی وضاحت کردی گئی ہے) کسی بھی آسن کا حقیقی کر دار اس وفت شروع ہوتا ہے جب آپ اس انداز کومکمل طور پر اختیار کر لیتے ہیں اور ا ہے قائم رکھتے ہیں۔ یوگا کے ماہرافرادا یک انداز میں مسلسل گھنٹوں تک بے حس وحرکت رہ سکتے ہیں۔ جب آپ ایک انداز کواختیار کیے ہوتے ہیں تو بالکل ساکن رہنے کی کوشش كريں اور اينے ذہن كومر تكز كرتے ہوئے آہتہ آہتہ گہرے سائس ليل ۔ جب ايك مرتبہ آپ ایک انداز میں پُرسکون رہنے کے قابل ہوجا ئیں گے تو آپ خود پھو داس انداز کو لمبے عرصہ تک قائم رکھنے کی اہلیت حاصل کرلیں گے۔ایے جسم کو آئن ہے باہر لاتے وفت ہمیشہ اسی و قاراورجسم پرایئے کنٹرول کا مظاہرہ کریں جن کا مظاہرہ آپ نے آس

آ من ریزه کی ہٹری اور جوڑوں میں لیک پیدا کرتے ہوئے اور مسلز ، گلینڈز اور اندرونی اعضا کوتقویت بہم پہنچاتے ہوئے جسم کے مختلف حصول پر اٹر انداز ہوتے ہیں۔ اگر چہ ابتدا میں انداز نشست کا مادی تجربہ ہوتا ہے جو آپ پر بہت شدت سے ا اثر انداز ہوتا ہے'کیکن جیسے جیسے آ ہے آ گے بڑھتے ہیں آ پ کوزیادہ سے زیادہ'' بران'' لیمنی قوت حیات کے بہاؤاور برانائم'' لیمنی درست عمل شفس کی اہمیت'' ہے آ کہی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ آ سنوں اور برانائم دونوں کاحتمی مقصد آپ کےجسم میں بہنے والی ندیوں یا اعصابی راستوں کو صاف کرنا ہوتا ہے تا کہ'' پران'' لیعنی قوت حیات ان میں آ سانی سے بہہ سکے اورجسم کو بڑھتی ہوئی'' کندلائی'' یعنی عظیم کا ئناتی تو انائی کے لیے تیار كرك جويوكى كوخداشناسى كى منزل برلے جاتی ہے۔

بنیادی نشست تمام عمر اور سطح کے طالب علموں کے لیے موزوں ہے جن میں

مکمل نئی شروع کرنے والوں ہے لے کروہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا پہلے ہی کئی سال کا تجربہ ہے۔اگر آپ یوگا ابھی شروع ہی کررہے ہیں تو چند ہفتے کے لیے صفحہ 78-76 پر دیئے گئے بنیادی کورس پرعمل کریں۔اگر شروع میں آپ کا سلسلہ بہتر طور پر آ گے نہیں بر ھ رہا اور آپ کے آسن دیئے گئے آسنوں سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتے تو مایوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہا قاعد گی ہے مشق کے ساتھ بیفرق بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا۔اگر آپ ایک آسن پر بوری قدرت نہیں بھی حاصل کر سکے تب بھی اینے آپ کواسے مکمل درست انداز میں کرتے ہوئے تصور کریں۔ ہرآسن کو مثبت انداز میں کرتے ہوئے اورا پی تصوراتی قوتوں کواستعال کرتے ہوئے آپ قابل قدر بہتری حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات رہے کہ کی ایک پوزیشن کوا ختیار کرنے کے لیے زبر دستی کرتے ہوئے اینے جسم کونقصان پہنچانے کا خطرہ مول نہ لیں'یا فی الحال آپ جس قدر جاسکتے ہیں اس ے آگے جانے کے لیے اپنے جسم کو مشقت میں مبتلانہ کریں۔ جب آپ کے مسلز میں

آ خری بات بیہ ہے کہ اگر چہ ہم نے مختلف آ سنوں کو مکنہ حد تک وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کتاب بھی آ پ کی ایک استاد کی طرح رہنمائی نہیں کرسکتی لہٰذا جب بھی ممکن ہوکسی کلاس میں حاضر ہونے کی کوشش کریں تا کہ آپ کواندازہ ہوسکے کہ آپ ایک انداز کی کس حد تک در تنگی سے اختیار کر سکتے ہیں۔اوراین سانس کی ورزشوں اور آسنوں میں مزید بہتری پیدا کرسکیں ۔اس کےعلاوہ ان طالب علموں کو و کھے کراور باتیں کر کے جوآب سے آگے ہیں آپ میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا۔

مناسب ڈھیلا پن اور لیک پیدا ہوجائے صرف اس وقت نشست کے اندا زکو آگے

# آ سنول کی ترتیب

جب آپ ہاتھا ہوگا پر عمل کررہے ہوتو ترتیب کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ، و تا ہے۔ یہاں سوامی وشنو کی تشکیل دی گئی جوتر تنیب دی گئی ہے وہ مضبوط سائنسی بنیا دوں

پر استوار دارم اپس (Warm-ups) اور آسنوں کا ایک جامع سلسلہ ہے۔ بیریڑھ کی ہٹری کی موز وں خمیدگی کو برقر اراورجسمانی نظاموں کوصحت مندر کھنے کے لیے تشکیل دیا کیا ہے(دیکھے صفحہ 237)اس ترتیب کے دوران پوراجسم خم کھاتا ہے بھیلتا ہے اور تقویت حاصل کرتا ہے۔ ہرآئن اپنے سے پہلے آئن کومزید آگے بڑھا تا ہے یا اس کے اثرات کومتوازن اور پاسنگ کرتا ہے۔ ہرآسن کے بعد ایک ایبا آسن آتا ہے جواس کے برعکس مسکز کو پھیلاتا ہے۔اس طرح تین پچھلی جانب کے خم'شیش ناگ' ٹڈی اور کمان آ گے کی جانب خم کے بعد آتے ہیں۔ای طرح ہر آسن جو بنیا دی طور پر ایک سمت میں انجام دیاجا تا ہےا ہے ہمیشہ دوسری سمت میں دہرایا جاتا ہے۔خواہ آپ ابھی یوگا کی ابتدا ہی کرر ہے ہیں یا پہلے ہی بہت آ گے جا چکے ہیں اس ترتیب کو آ گے ہڑھنے کے لیے ایک نمونے کے طور پرسا منے رکھیں۔ ایک مرتبہ جب آپ ابتدائی مرحلے ہے آگر رجائیں

تو مزید آسنوں اور آن میں تبدیلیوں کو اس ترتیب سے شامل کر سکتے ہیں۔ ( دیکھیئے صفحہ 132 ہے 179) اگر تمام آسنوں پڑمل کرنے کے لیے آپ کے پای وفت نہیں ہے تو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں (صفحہ 78) پرویئے گئے پریکٹس جارٹ میں'' آ دھے کھنٹے کی کلاس'' بھی دی گئی ہے۔ آ ہیئے اب ان عناصر پر ایک نظر ڈالیس جو اس تر تیب کو نشست کی ابتدالا شے کے انداز ( ساؤ آسن ) میں دویا تین منٹ کے لیےجسم

کو ڈھیلا چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ (دیکھیں صفحہ 23) آپ کو بیہ وقت اینے آپ کوڈ ھیلا چھوڑنے "کہرے سانس لینے اور اپنی توجہ اپنے تنفس پر مرتکز کرنے میں استعال کرنا جا ہیے۔ ہر آس کے بعد اس انداز میں جسم کوڈ ھیلا جھوڑ تا نہ بھولیے بہاں تک کہ آپ کا سائس اور دل کی دھڑ کن معمول کے مطابق ہوجائے۔(شیش ٹاگ ٹڈی اور

کمان کے بعدایے بیٹ کے بل آرام کریں)

اس کے بعد برانائم کے لیے آ رام دہ انداز میں (یالسی د وسرے مراقباتی انداز میں ) جیٹھیں' یا پھر شفس کی ورزشیں ( صفحہ 79 ہے 96) کریں جو آپ کو تو انائی سے بھر دیں گی۔ آس کے اندرر ہے ہوئے آپ کسی بھی تناؤ کو گردن اور کندھوں کی ورزشوں کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ پھران کم استعال میں آنے والے مسکز کوتقویت پہنچانے کے لیے آئکھ کی ورزش کریں ۔ابشیر کےانداز کے لیے گھٹنوں کے بل کی پوزیشن اختیار کرلیں جو کہ گردن اور گلے کے تناؤ کوئم کرتا ہے۔

سورج کوسلام کرنے یا سور ہا نمسکار کے لیے آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ہارہ آسنوں پرمشمل اس ترتیب کی جسم کوخم دینے اور پھیلانے والی حرکات یورے جسم کو وارم اپ کرتی ہیں اور تقویت دیتی ہیں ریڑھ کی ہڑی

میں لیک پیدا کرتی ہیں اور ترتیب میں موجود دوسرے آسنوں کو

اب ٹانگ اٹھانے کے سلسلے کوشروع کرنے کے لیے نیچے لیٹ جائیں ۔ بیرورزشیں پہیٹ اور کمر کے نکلے حصے کوتفویت دیتی ہیں اوراس طرح جسم کوسر کے بل کھڑ ہے ہونے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ سرکے بل کھڑے ہوئے جو کہ ایک بہت اہم آسن ہے صرف سراور کلائیاں فرش کے ساتھ جھور ہی ہوتی ہیں اورجسم مکمل ہور پر الٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس حالت کو قائم رکھنا بہت زیادہ فوائد کا

اس کے بعد کندھوں کے بل کھڑے ہونے ' ہل اور بل کا سلسلہ آتا ہے۔ بیہ تنوں آسن ایک ہی طرح سے گردن اور کندھوں کے بل پراختیار کیے جاتے ہیں۔ کندھوں ئے بل کھڑے ہونے میں بھی جسم الٹا ہوتا ہے اور دھڑ اور ٹانگیں سیدھی او پر کواٹھی ہوتی ہیں'

جبیہا کہ سرکے بل کھڑے ہونے میں ہوتا ہے۔لین اب جسم کاوزن کندھوں' کلائیوں' سر اور گردن پر ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہٹری کا اوپر والاحصہ اور گردن پھیل جاتی ہے۔ ہل آسن گردن اور ریڑھ کی ہٹری کے اور روالے جھے کے پھیلاؤ میں اضافہ کرتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو آ گے کی جانب خم دیتا ہے' پاؤں سر کے آ گے فرش پر ہوتے ہیں۔ بل آسن میں دھڑاو پر کی جانب اٹھ جاتا ہے اور پاؤں نیج جسم کے سامنے آجاتے ہیں اور ریڑھ کی

ہڈی میں ہل آس سے مخالف سمت میں خم بیدا ہوتا ہے مبتدی کی حیثیت سے ان تین

آسنول کے درمیان آپکولاشے کے انداز

میں جسم کو ڈھیلا چھوڑنے کی ضرورت ہوگی ۔

لیکن مثق کے ساتھ آ کے اس قدر کنٹرول اور لیک حاصل کر لیتے ہیں کہ کندھوں کے بل کھڑے ہونے کے آئن سے ہل آئن پر آجائیں 'پھرواپس کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آئ کی طرف والیس جا کرسیدھے بل آئن پر جاسکتے ہیں اور اس سار ہے عمل کے دوران آپ کو نیچے کیٹنے اور آرام کرنے کی ضرورت محسوں ہیں ہونی ۔

مائی آس میں آپ گردن اور ریوه کی ملای کے اور والے حصے کو پھیلائے کے بجائے سکیڑ کر اور مقامی تناؤ کوختم کرتے ہوئے بچھلے تمین آسنوں سے الث انداز کو

> اس کے بعد آ گے کی جانب خم کی باری آتی ہے بیال آسن میں مزیداضا فہ کی صورت ہے کیکن اس

میں ریڑھ کی ہٹری کے اوپر والے جھے کے بجائے اس کے بنچے والے جھے میں زیادہ کھیلا وُ واقع ہوتا ہے۔

> اس کے بعد تین آسنوں برمشمل سلسلہ آتا ہے جو پیٹ پراٹر انداز ہوتے ہیں یعنی شیش ناگ ' ٹڈی اور کمان آس' جو کہ پورے جسم میں کیک پیدا کرتے ہیں۔ شیش ناگ میں سراورجسم کے اوپر والے جھے کواٹھا کر

پیچیے کی جانب خم دیا جاتا ہے ٹڈی آس میں سراور حیصاتی فرش پررہتے ہیں جبکہ ٹائگوں اور كولهوں كوخم ديا جاتا ہے۔ كمان آس ميں بچھلى جانب خم دينے والے دونوں انداز كيلجا کر دیئے جاتے ہیں۔جسم کے دونوں نصف حصوں کو بیک وفت خم دیتے ہوئے صرف پیپ

جسم کوآ گے کی جانب اور پیچھے کی جانب خم دینے کے بعد اب آپ ریده کی بڑی کے بل کے لیے بیٹے جاتے ہیں اور ریده کی ہڑی کو پہلوؤں میں بل دیتے ہوئے جسم کو باری باری دونوں سمتوں میں گھماتے ہیں۔ ابھی جب کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ایک معروف مراقباتی انداز میں آ جاتے ہیں جسے''کول آس'' کہا لا سے مست

جاتا ہے۔اس آسن میں سر گردن اور ریڑھ کی ہٹری کوا کیہ سیدھی لائن میں رکھا جاتا ہے اور آئتی پالتی مارلی جاتی ہے تا کہ متحکم ہوکر بیٹھا جاسکے۔بیمراتے کے لیے ایک مثالی آس ہے۔



كا گا آس آتا ہے جو كہ

جس میں صرف ہاتھ فرش پر ہوتے ہیں اور جسم کا سارا بوجھ تھاہے ہوتے ہیں۔ آسنوں کا اختیام دوایسے آسنوں پر ہوتا ہے جو کھڑے ہوکرانجام دیئے جاتے ہیں۔ پدہست آسن ( ہاتھ بیروں پر والا انداز ) جس میں دھڑ کوالٹا کر کے جسم کوآ گے والاخم دیا جاتا ہے اور تر یکون آسن جس میں ریڑھ کی مڈی کو ہاری ہاری دونوں سنتوں میں پھیلا یا جاتا ہے۔ ہر انست آخری دس منٹ تک ساؤ آسن میں لیٹ کرجسم کوڈ ھیلا چھوڑنے پرختم ہوتی ہے۔ آ پہم کے ہر حصے کو ہاری ہاری ڈھیلا چھوڑتے ہیں جیسا کہ صفحہ 25 سے 28 پر بیان کیا ا یا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ شروع ہی ہے جسم کو ڈھیلا چھوڑنے کے وقت کو ا ہے آ سنوں کی نشست میں شامل کرلیں ورنہ ذہن اس کو جھوڑ دینے کے بہانے تلاش ل لیتا ہے اور آپ آسنوں کے تمام اثر ات جذب نہیں کر عمیں گے۔

برانائم کے لیے سکھ آسن (آسان انداز) میں بیٹھ جائیں (دیکھیں صفحہ 78-76) اور گر دن کندهوں اور آنکھوں کی ورزشیں کریں جن کی وضاحت یہاں کی کئی ہے۔ یہ مرا قباتی انداز کے لیے ایک بہترین آس ہے جو کہ ریڑھ کی ہٹری کوسیدھا کرنے میٹا بولزم کی رفتار کو کم کرنے اور ذہن کوسکون وینے کے لیے بہت معاون ہوتا ہے۔ اگر آپ اس انداز کو قائم رکھنے میں تکلیف محسوس کریں تو اپنے کولھوں کی پشت کے بیچے ایک جہد کیا ہوا ممبل رکھ سکتے ہیں۔ دونوں ٹانگوں کے مسلز کو مکسال پھیلاؤ دینے کے لیے آس کے دوران جوٹا نگ آپ اوپرر کھتے ہیں انہیں تبدیل کرتے رہیں۔ جب آپ تیار ہوجا نمیں تو ينم كنول يا كنول آس ميں تبديل ہوجا تيں۔

## گردن اور کندھے:

بہت ہے لوگ اپنی گرون اور کندھوں میں تناؤ دیئے رکھتے ہیں۔جو کہ اکڑن اور تناوُ کی وجہ سے سر در د کا باعث بنتا ہے۔ یہ یا پچے ورزشیں دہرانے سے تناوُ میں کمی' کیک میں اضا فہ اورمسلز کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ورزشیں آ ہتگی سے ریڑھ کی ہڑی کو سیدھا رکھتے ہوئے گردن کو ڈھیلا جھوڑتے ہوئے اور کندھوں کو آگے کی جانب رکھتے ہوئے کریں۔سب سے پہلے اپنے سر کو پچھلی جانب گرائیں پھر بالکل آگے کی جانب گرائیں۔ابابے سرکوسیدهار کھتے ہوئے دائیں جانب آخری حد تک گھمائیں واپس درمیان میں آئیں پھر آخری حد تک بائیں جانب گھمائیں۔اس کے بعد سرکو آگے گی جانب جھکا کرجس قدرممکن ہواتنے بڑے دائرے میں گھمائیں پھرالٹی سمت میں گھمائیں۔ اب اپنا دایاں کندھا اوپر اٹھا ئیس اور پھر نیچے گرنے دیں یہی عمل بائیں کندھے سے د ہرائیں۔ آخر میں دونوں کندھے استھے او پراٹھا ئیں اور پھرینچے گرادیں۔

آ سنوں کی مثق کے لیے آپ کوجن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ تحض آپ کا جہم' فرش کا بچھ حصہ اور تھوڑ اسا صبط نفس ہے۔کوشش سیجئے کہ آپ آسنوں کی مثق روزانہ ایک ہی وفت پر کیا کریں۔ پچھ دنوں کے وقفے سے کمی کشتوں کے بجائے روزانہ با قاعدگی ہے آ سنول کی مختصر تستیں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ایک خاص وقت مقرر کرلیں جب آپ بیرونی دنیا کی مداخلتوں ہے آزاد ہوکرتھوڑا ساوفت اس کام کے لیے وقف کرسکیں۔سب سے موزوں وقت رات کھانا کھانے سے پہلے یا صبح سورے کا ہے۔ اگر چہاں وفت آپ کا جسم قدرے تناؤ میں ہوسکتا ہے۔ آپ جس وفت کا بھی انتخاب کریں ضرور کا ہے گئے آپ کا پیٹ خالی ہو۔ کوشش کریں کہ آسنوں کی مشق کے وقت آپ نے کم از کم الیک گھنٹہ پہلے بچھ نہ کھایا ہو۔ آسنوں کی مثق کے لیے کوئی کمبل وغیرہ بچھالیں اور آ رام دہ ڈھیلے ڈھالے کیڑے پہنیں گئک کیڑے مل تنفس اور دوران خون میں ر کاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے پاؤں شکے ہونے جاہئیں اور کھڑی پاکسی تسم کا زیور وغیرہ نہ پہنا ہو۔سب ہے اہم بات ہے کہ اپنے آپ کوگرم رکھیں کیونکہ ٹھنڈک ہے آ پ کے مسلز میں تناوُ آ جاتا ہے۔ جس کمرے میں آپ مثق کرر ہے ہوں وہ اچھا ہوا دار ہونا جا ہیے یا پھرا گرموسم مناسب ہے تو تھی جگہ پرمشق کریں۔

وہ خواتین جنہوں نے رحم میں مانع حمل آلات (IUDs) رکھوائے ہوں وہ با قاعدگی سے چیک اپ کرواتی رہیں کہ آیا بیدانی جگہ پر قائم ہیں کیونکہ بعض آس اندرونی حرکات بیدا کرنے کاموجب بنتے ہیں۔

#### تشست كاتأغاز

## سكھآسن(آسان انداز):

ساؤ آسن میں جسم کو چند منٹ تک ڈھیلا چھوڑنے کے بعد اٹھ جائیں اور

W

20

### آ سان انداز:

فرش پر بیٹھتے ہوئے اپنے گھٹنے او پر کو اٹھائیں اور اینے بازو ان کے گرد ڈال کر ریڑھ کی ہٹری کوسیدھار کھنے کے لیے اپنے سینے کے ساتھ دیا ئیں۔اب ایپنے باز و ہٹالیں اور اینے سراورجسم کوسیدھار کھتے ہوئے گھٹنے فرش کے ساتھ لگا کرآ گئی یالتی مارلیں۔



گردن کو گھما تا : "

سرآ گاور بیچیے کریں (پان مرتبہ)

چېره دا کمين جانب آخري مدتک پهر با کمين جانب آخري مدتک (پارچی

سرآ کے کی جانب ٹھوڑی جھاتی کے ساتھ' دایاں کان وائیں کندھے کے ساتھ واپس آئیں بایاں کان بائیں کندھے کے ساتھ (یا چی مرتبہ) پھر اس کے برعس (پانچ مرتبہ)

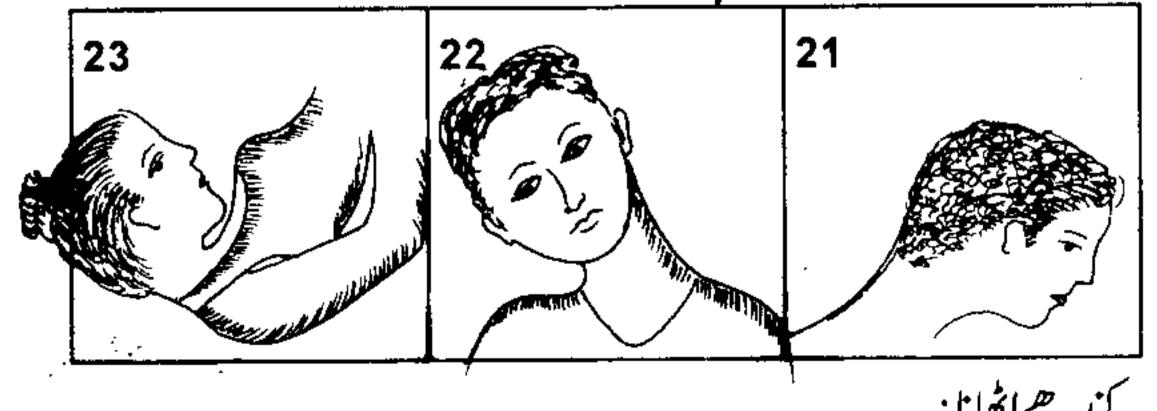

دایاں کندھااو پراٹھا ئیں' نیچے لے جا ئیں' بایاں کندھااو پراٹھا ئیں نیچے لے جائیں (پانچ مرتبہ)

دونوں کند ھےاویر' دونوں کند ھے نیچے (یانچ مرتبہ ) 25

#### آ تکھی ورزشیں:

ہ تکھے کے مسکز کو بھی صحت منداور مضبوط بنانے کے لیے دوسرے مسکز کی طرح ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنی آئکھ کو دائیں سے بائیں جانب بہت تھوڑی سے حرکت دیتے ہیں میجی صرف اس وقت کرتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر ہم إدھراُ دھر دیکھنے کے لیے اپنے سرکو ہی تھماتے ہیں اپنے سرکو حرکت دیئے بغیر آتکھوں کو جاروں طرف گھمانے کے لیے دی گئی پانچ ورزشیں مسلز کو تقویت دینے آتکھوں کے دباؤ میں کمی اور بصارت کو بہتر بنانے کا موجب بنتی ہیں۔ بیہ ورزشیں کرتے وقت معمول کے مطابق سانس لیں۔سب سے پہلے اوپر دیکھیں پھرنیچے ریکھیں۔ اب دائیں جانب آخری حد تک دیکھیں پھر بائیں جانب آخری حد تک دیکھیں۔اس کے بعداو پر کی جانب دیکھیں پھر بائیں جانب آخری حد تک دیکھیں۔اس کے بعد اوپر کی جانب دائیں طرف دیکھیں پھرتر چھی حرکت دیتے ہوئے نیچے کی جانب بائیں طرف دیکھیں۔ یہی عمل مخالف سمت میں دہرائیں۔اب ایک بہت بڑے گھڑیال ( کلاک) کا تصور ذہن میں لائیں۔ ہارہ کے ہند سے پرنظر ڈالیں پھرگھڑی کی سمت میں نگاه کو گھماتے ملے جائیں۔ پہلے دو چکر بہت آ ہستہ آ ہستہ پھرتین چکر تیزی سے لگائیں ہی ورزش گھڑی کی الٹی سمت میں دہرائیں آخر میں اپنا انگوٹھا اپنے چبرے ہے ایک فٹ کے فا صلے پر سامنے کھڑا کریں اور اپنی آئکھیں انگو تھے ہے سامنے دیوار پرمرکوز کریں اور پھر واپس انگو تھے پر لے آئیں۔ آخر میں جیبا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے اپنی آنکھوں کو

متھیکیوں سے ڈھانپیں۔

## آ نکھی ورزشیں:

1۔ او پراور نیجے دیکھیں (پانچ مرتبہ)

2- دائیں جانب آخری حد تک اور بائیں جانب آخری حد تک دیکھیں۔(یانچ مرتبہ)

3 - او پردائیں جانب دیکھیں' نیچے بائیں جانب دیکھیں۔(یانچ مرتبہ)او پر باليس جانب ينجيدا ئيس جانب (يانچ مرتبه)

4\_ او پر دیکھیں پھر گھڑی کی سمت میں نگاہ گھما کمیں (یا نچ مرتبہ) پھر گھڑی کی مخالفگ سمت میں (یانچ مرتبه)



ہتھیلیوں سے ڈھانیتا:

این ہھیلیوں کو زور زور سے آپس میں رگڑیں یہاں تک کہ بیرگرم ہوجا نیں اب این ہتھیلیاں بغیر دباؤ ڈالے آتکھوں پر

ر کھ لیں گرمی اوراند هیرا آپ کی آئکھوں کو آرام اور سکون مہیا کریں گے۔

سمه آس میں زبان آخری حد تک باہر نکال لی جاتی ہے آئی جس او پر کی جانب تھما دی جانی ہیں اور سارے جسم کوتن کیتے ہیں جیسا کہ شیر جھیٹ کرحملہ کرنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔اس آسن میں زبان اور گلے میں دوران خون لیعنی خون کی گردش میں اضافہ

ہوتا ہے آ واز میں بہتری آتی ہے چہرے اور گلے کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ بیآت آ تھوں کو بھی تحریک دیتا ہے اور آپ کو تین ''بندھنوں'' کے لیے تیار کرتا ہے (صفحہ 92) اسے جارہے چھمرتبہ دہراتیں۔

شير كاانداز:

اینی ایر بول پر بینه جائیں۔ ہتھلیاں نیچے کی جانب رکھ کراینے ہاتھ تکھٹنوں پر رکھ لیں انگلیاں باہر کو پھیلی ہوں اور اینے ناک کے ذریعے سانس اندر لیں۔ابتھوڑاسا آ گے کوجھکیں اور'' آ ہ'' کی آواز نکالتے ہوئے منہ کے ذریعے

سائس زور ہے باہر نکالیں۔ساتھ ہی اپنی زبان باہراور نیچے کی جانب نکال دیں۔اپنی انگلیوں کو باہر کی جانب بھیلا ئیں اور اوپر دیکھیں۔اس انداز کوجتنی دیریک قائم رکھ سکتے ہیں قائم رکھیں پھرا پنامنہ بند کرلیں اور ناک کے ذریعے سانس اندر تھینچیں ۔

سورج نمسکارسارے جسم کوگر ما کراور لیک پیدا کر کے آسنوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ بارہ جسمانی حالتوں پرمشمل ایک خوبصورت ترتیب ہے جسے ایک مسلسل ورزش کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے۔ ہر حالت جسم کے مختلف انداز میں پھیلاتے ہوئے اور عمل تفس کو منضبط کرنے کے لیے چھاتی کو باری باری پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے پہلی عالت کے اثرات کے الث اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس پرروزانہ ل کرنے سے آپ کی ریزه کی ہٹری اور جوڑوں میں لیک پیدا ہوگی اور آپ کی کمریکی ہوجائے گی۔سورج نه کار دوسلسلوں پرمشمل ہے۔ پہلاسلسلهٔ پہلی دوسری تیسری دسویں گیار ہویں اور بار ہویں عالت پرمشمل ہے جبکہ دوسراسلیلہ چوتھی سے نویں عالت پرمشمل ہے۔ تیسری عالت پرمشمل ہے۔ تیسری عالت سے دسویں عالت تک اپنے ہاتھ ایک ہی جگہ پررکھتے ہوئے اپنی حرکات کواپنے مالت سے دسویں عالت تک اپنے ہاتھ ایک ہی جگہ پررکھتے ہوئے اپنی حرکات کواپنے

بنيادى نشست آ سان بوگا سالس اندر کیتے ہوئے دائیں یا لیکھیے کی جانب لاثنين اور گھٹنا کے ساتھ لگا دیں۔ بیچھے کی جانب خم دے کراپی ٹھوڑی اٹھاتے ہوئے او پرکود تکھیں۔ سائس کو اندر دوسری ٹا تگ بهمى بيحصة ليكر آئيں اور جسم خط میں لے آئیں اور اپنی نگا ہیں ہاتھوں کے درمیان فرش پر مرکوز رکھیں۔ پھراپنی جھاتی کو نیچے لے جائیں پھرا ہے ماتھے کواپنے کو لھے اوپر رکھیں اور پیروں کے پیچے لے جائیں پھرا پنے ماتھے کواپنے کو لھے اوپر رکھیں اور پیروں کے ینجے اندر کوخم کھائے ہوئے ہول۔

آ سان بوگا

سانسوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کی کوشش کریں۔شروع میں جار چکر پورے کریں اور بتدریج ان کوبارہ چکروں تک لے جائیں۔

- 1۔ یاوُل جوڑ کرسیدھے کھڑے ہوجائیں اور ہتھیلیاں نمسکار کی حالت میں چھاتی کے سامنے باندھ لیں۔ آپ کا وزن دونوں پیروں پر برابر کامنقسم ہونا جا ہیے۔سانس ہاہر کو نکالیں۔(دیکھیں تصویر نمبر 28)
- 2۔ سانس اندر لیتے ہوئے اپنے بازواو پر کو پھیلا کر پشت کو کمر سے پیچھے کی جانب خم دیں۔ ٹائلیں سیدھی ہوں اور کو لھے آگے کی جانب نکالیں اپنی گردن کوڈ هیلا حچوڑ دیں۔(دیکھیں تصویر نمبر 29)
- 3۔ سانس باہر نکالتے ہوئے آگے کو دہرے ہوجائیں اور اپنی ہتھیلیاں نیجے فرش پر رکھ دیں انگلیاں پاؤں کے پنجوں کے برابر آلی جا ہمیں اگر ضرورت محسوس ہوتو گھٹنوں کوشم و ہے سکتے ہیں۔ (دیکھیں تصویر نمبر 30)



WWW.PAKSOCIETY.COM

ن یوگا بنیادی تست بر کے اپنے ہوئے اپنے بازوآ گے کی جانب پھیلا کیں پھراوپر لے جاتے ہوئے اپنے سر کے اوپر سے پیچھے لے جا کیں اور حالت 2 کی طرح مرسے آ ہتہ آ ہتہ جسم کو پیچھے کی جانب خم دیں۔ (دیکھیں تصویر 38)

12- سانس باہر کونکا لتے ہوئے آرام سے سیدھی حالت میں آجا کیں اور بازو اپنی اطراف میں سیدھے کرلیں۔(دیکھیں تصویر 39)



یہ سادہ ورزشیں جم کو آسنوں کے لیے تیار کرتی ہیں خاص طور پر پیٹ اور کمر

کے نچلے جھے کے مسلز کو جو کہ سر کے بل کھڑ ہے ہونے میں استعال ہوتے تقویت ویتی ہیں اور کمر اور رانوں کی کاٹ چھانٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ کے مسلز کمزور ہیں تو اپنی ٹانگیں اٹھاتے وفت آپ اپنی نچلی کمر کوخم کھاتے ہوئے یا اپنے کندھوں کو استعال ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ ان ورزشوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ساری بیشت فرش کے ساتھ گلی ہواور کندھوں اور گردن کو ڈھیلا رکھیں۔ یہ تمام ورزشیں شروع کرتے وفت آپ کی ٹانگیں انہے ساتھ ساتھ ہونی چاہئیں اور ہتھیلیاں آپ کے پہلوؤں میں نیچے کی جانب ہوں۔



m

اس ورزش میں ایک ٹا تگ اٹھائی جاتی ہے جبکہ دوسری فرش پرسیدھی پڑی رہتی ہے۔ شروع میں ٹانگ اٹھانے میں مدودینے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے بنچے کو دباؤ وال سكتے ہیں۔ جب آپ كے مسلز مضبوط ہوجائيں تو اپنے ہاتھوں كو ہتھيلياں اپنے پہلوؤں میں اوپر کی جانب رھیں دونوں گھٹنے سیدھے رھیں اور ریڑھ کی ہڑی کومضبوط بنانے کے لیے پشت کا نجلاحصہ فرش کے ساتھ دیا کرر تھیں۔

1\_ سانس اندر لیتے ہوئے دائیں ٹانگ جتنی ممکن ہوسکے اوپر اٹھائیں پھر سانس باہر نکالتے ہوئے اسے نیچے لے جائیں۔ پھی عمل بائیں ٹا تک کے ساتھ وہرائیں۔ بیورزش تین مرتبہ کریں۔



2۔ سانس اندر لیتے ہوئے دائیں ٹانگ اٹھائیں پھراہے دونوں ہاتھوں ہے پکڑ کراین جانب تھینجیں 'اس دوران اپناسر نیجارتھیں چندسانس لیں۔



اب اپنی تھوڑی اٹھا کر بیٹرلی کی سامنے والی ہٹری کے ساتھ لگا ئیں اور پھرایک گہراسانس لینے تک اسے پہیں رکھیں اب سانس باہر نکالتے ہوئے سراور ٹا تک پنچے لے جائیں یہی مل دونوں ٹائگوں کے ساتھ تین مرتبہ دہرائیں۔



ایک ٹا تک کی مدد سے بون مکت آسن:

1۔ سانس اندر لیتے ہوئے دائیں گھنے کوخم دیں۔اس کے گردایے ہاتھ ڈال كر چھاتی كے ساتھ دیائيں۔ سانس باہر نكالتے ہوئے اے چھوڑ دیں۔ یا ئیں ٹا تگ ہے یہی عمل دہرائیں۔



2۔ اوپر کاعمل دہرائیں بھراپی تھوڑی گھٹنے کے ساتھ لگائیں سانس لیں اور حچوڑ دیں۔ یہی عمل ما کیس ٹانگ ہے دہرا کیں۔



ا یک ٹا تک کی مدد سے بون مکت آسن:

جیبا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ بیرورزش واتیان آس بری نرمی کے ساتھ نظام ا نہضام کی مالش کرتی ہےاورمعدےاور آنتوں میں موجودز ائد ہواسے نجات دلاتی ہے۔ خیال رکھیں کہ جب آپ اپنی ٹانگیں نیچ لارہے ہوں تو آپ کی پیشت کا نجلاحصہ فرش کے ساتھ ہمواررہے۔ ساتھ ہمواررہے۔

# دونوں ٹانگوں کی مدد سے بون مکت آسن:

1۔ سانس اندر لیتے ہوئے اپنے گھٹنوں کوخم دیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے گھٹنوں کوخم دیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے گھٹنوں کوخم دیا ئیں سانس ہاہر نکا لتے ہوئے ٹائلیں جھوڑ دیں۔

2۔ سانس اندر لیتے ہوئے پہلے کی طرح گھٹنوں کوخم دے کراپنی چھاتی کے ساتھ ساتھ دبائیں 'پھرٹھوڑی اٹھا کر گھٹنوں سے لگائیں' اب آ رام کے ساتھ آ گے پیچھے اور دائیں بائیں بہلوؤں میں جھولیں۔ سانس باہر نکا لتے ہوئے ٹائلیں جھوڑ دیں۔

## دوٹائگوں کی مددسے بون مکت آسن:

ایک ٹا نگ والے طریقے کی طرح یہ ورزش بھی پیٹ کے اعضا کی مالش کرتی ہے۔ پوزیش ایس کے اعضا کی مالش کرتی ہے۔ اور آنوں میں موجود کسی سم کی گیس کو نکالنے میں معاونت کرتی ہے۔ پوزیش ایس اور پشت کے نیلے جھے کوفرش کے ساتھ رکھیں۔ جب آپ جھو لنے کی حرکت نثر وع کریں تو اس میں تو اتر کے ساتھ ایک ردھم قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ جھو لنے کی حرکت نثر وی کریں تو اس میں تو اتر کے ساتھ ایک ردھم قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ جھو لنے کاعمل ریڑھ کی ہڈی 'پشت کے مسلز اور لیگامنٹس (ریشہ دار ٹشوز کی پٹیاں جو ہڈیوں کو باہم جوڑے رکھتی ہیں اور جوڑوں کو مضبوطی بخشتی ہیں ) کی زمی کے ساتھ مالش کرتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی کے تناؤ میں کی کرتا ہے۔

# سرکے بل کھڑا ہونا

وہ مخص جودن میں تین گھنٹے کیلئے سرکے بل کھڑا ہوتا ہے وہ وفت پرفتح حاصل کرلیتا ہے۔ (یوگا تنوا اُپنیشد)

سرکے بل کھڑا ہونا یاسرش آسن جسے آسنوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے جسم اور

یہ کمر کے نچلے حصے کو بھی تقویت دیتی ہے اور مضبوط بناتی ہے۔ جب اس پر عمل کر دہے ہوں تو پشت کے نچلے حصے اور کولھوں کو فرش سے او پر ندا تھنے دیں۔ جوٹا نگ فرش پر ہے اسے مکنہ حد تک سیدھار کھنے کی کوشش کریں۔

# د ونول ٹائلیں اٹھانا:

یہ ٹانگیں اٹھانے والی ورزشوں میں سے سب نے زیادہ مشکل ہے خاص طور پر اگر آپ کے پیٹ کے مسلز کر در ہیں۔ ہوسکتا ہے شروع میں آ ب اپنی ٹانگیں پوری طرح او پراٹھانے کے قابل نہ ہوسکیں یا بھر ٹانگیں اٹھاتے ہوئے آ پ کواپ گھٹنوں میں معمولی ساخم دینا پڑتا ہوا اور جب بیاد پراٹھ جا کیں تو اس کوسیدھا کرتے ہوں۔ اپنی ہتھیلیوں سے ینچی جانب زور لگا کر آپ ٹانگیں اٹھانے میں مدد لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بیٹ اور کمر کے نچلے جھے کے مسلز خاص طور پر کمزور ہیں تو مسلز کا ایک اضافی سیٹ مہیا کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دو ہرے میں بھنسا کر پیٹ پر کھالیں۔ ہر مرتبہ جب آپ کو پیٹ کے مسلز سائیٹ نے کی ضرورت محسوں ہوا نگلیوں کو پنچے کی جانب د با کیں جب آپ دونوں ٹانگیں بغیر کسی د باؤ کے اٹھانے کے قابل جو بھی طریقہ آپ باپنا کیں ایک بات کا بھیشہ ڈیال رکھیں کہ آپ کی کمر کا نجلا حصداور کو لیے فرش کے ساتھ چیکے رہیں۔ جب آپ دونوں ٹانگیں بغیر کسی د باؤ کے اٹھانے کے قابل موجوا کیں تو اپنی ٹانگیں کو بائی سے تھی کے ہر مرتبہ اپنے موان کو رائے بائی ٹانگیں بغیر کسی د باؤ کے اٹھانے کے قابل موجوا کیں تو اپنی ٹانگیں کو بائی سے تھی بائیں اور اپنی ٹانگیں بغیر کسی د باؤ کے اٹھانے کے قابل موجوا کیں تو اپنی ٹانگیں کے جر مرتبہ اپنے بائی کا گیوں کو مکنہ صد تک آ ہتہ آ ہتہ واپس لا کیں اور اپنی ٹانگیں بنے بائی بائی بائی بائیں بنے ہمر تبدا پے بائی رائے بائیں بنے بائیں کو بائی بائیں بائیں بائیں بائی بائیں بائیں بائیں بائیں بائی بائی ٹائیس سے تھی بائیں بائی بائیں بائی بائیک ہیں۔ کے دوران اپنے مسلز کو مشقت دینے کے لیے ہر مرتبہ اپنے بائی بائیں بیٹیں بائیں ہو بائیں ب

## د ونو ں ٹانگیں اٹھا نا :

فرش پر چت لیٹ جائیں سانس اندر لیتے ہوئے اور اپنے گھٹے سیدھے رکھتے اور کو لیے فرش کے ساتھ رکھتے ہوئے دونوں ٹانگیں اٹھائیں' پھرسانس باہر نکا لتے ہوئے انہیں واپس نیچے لیے جائیں۔ یمل دس مرتبدد ہرائیں۔

#### نوپ:

اپنی ریڑھ کی ہڑی کوئسی شم کے نقصان کے اختال سے بچانے کے لیے ہمیشہ

m

4۔ اب اپنے گھٹنے سیدھے کرلیں اور اپنے کو لھے اوپراٹھالیں۔ اپنے کو لھے اوپراٹھالیں۔



ستحثنول كوخم ديئے بغير بیروں کو جلاتے ہوئے جس قدر ممکن ہو سکے اینے جسم کے قریب لے کر آئیں۔ اینے

جانب اتنا لے کرآئیں کہ آپ کی گردن آ گے کو یا پیچھے کوخم نہ کھا رہی ہو بلكة بكريده كالمريده كالمريد المائك مين آجائے۔



اینے تھٹنوں کوخم دے کر چھاتی کے ساتھ لگائیں اور اینے یاؤں فرش سے او پر اٹھالیں بیمل کرتے ہوئے اپنے کو کھے پیچھے کی جانب لے جائیں۔اس مقام پررک جائیں فوری طور پراینے گھٹنے او پر اٹھانے کی کوشش

ز بن دونوں کے لیے ایک حد سے زیادہ فائدہ مندانداز ہے۔ بشش تقل کے عمومی اثرات کوالٹ کرتے ہوئے بیدل کوآ رام دیتا ہے دوران خون میں مدد گار ہوتا ہے اور پشت کے نجلے جھے پرید دباؤ میں کمی کرتا ہے۔اس پر با قاعد گی سے ممل کرنے سے پشت کے مسائل میں کمی ہوتی ہےاور یا داشت' توجہ اور حسیاتی صلاحیتوں میں بہتری پیدا ہوتی ہے جسم کوالٹا كرنے ہے آپ ئے سائس گہرے ہوجاتے ہیں۔ د ماغ كوآ نسيجن سے بھرے ہوئے خون کی تازہ سپلائی ملتی ہے ابتدا میں سائس کی جس تھوڑی بہت تکلیف کا آپ کواحساس ہوتا ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔سرکے بل کھڑے ہونے میں ملکہ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔اس میں کامیابی کا انحصار زیادہ تر اس بات پر ہے کہ آپ ایٹ خوف یا اندیشوں پر قابو یا ناسیکھیں اور پیلیٹین پیدا کریں کہ آپ اسے کر سکتے ہیں۔ توازن کی کلیداس تیائی میں پوشیدہ ہے جو کہنی اور ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے۔خیال رهیں کہ آئے کی کہنیاں اپنی جگہ سے اِدھراُ دھر نہ ہوں۔



کھٹنوں کے بل ہو کر اینا سارا وزن اپنی کلائیوں پر لے آگیں۔ اپنے ہاتھا بی کہنیوں کے کرولیٹ لیں۔ ہاتھا بی کہنیوں کے کرولیٹ لیں۔

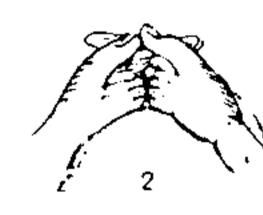

2۔ اینے ہاتھ کھول دیں اور انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کرایئے سامنے رکھ لیں۔اب آپ کی کہنیاں بالکل ٹھیک جگہ پر آگئی ہیں۔



3۔ اینے سرکی پشت کوان جڑ نے ہوئے ہاتھوں میں اوراييخ سر كااو پر والاحصه فرش پر نكادي ہاتھ اور کہدیاں تیائی بنارہی ہیں جو کہ الٹے جسم کے کیےایک مضبوط بنیا دیے۔

احتياط:

ہائی بلڈ پریشراورموتیا کے مریض یا جن کی آئھ کا آپریشن ہوا ہوان کوسر کے بل کھڑے ہوئے والی ورزش شروع کرنے سے پہلے ایسے آسنوں پر توجہ دین چاہیے جوان کی حالت کو بہتر بنانے میں مددگار ہوں۔

# كندهول كے بل كھر ہے ہونا

سوای سیوآ نفر کے مطابق صرف تین آس یعنی سر کے بل کھڑا ہونا' کندھوں کے بل کھڑا ہونا اور آ گے کی جانب کاخم'جم کو کھل صحت مندر کھ سکتے ہیں۔ کندھوں کے بل کھڑا ہونا آ پ کے تمام جم کو تقویت ویتا ہے اور دوبارہ جوان بناویتا ہے۔ سنسرت کا لفظ ''سارونگ آس'' کے لغوی معنی ہیں سارے اعضا کا انداز' یدا یک مثالی مفر آ انداز ہے جو سر کے بل کھڑے ہونے والے انداز کے بہت سے فوائد کے علاوہ جم کو سر کے ساتھ زاویہ قائمہ دیتے ہوئے گردن اور ریڑھ کے ہڑی کے اوپروالے جے کو کھنچاؤ دیتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ آپٹھوڑی کو آپ کے گلے کے ساتھ دباتے ہوئے تھائی رائیڈ اور پیرا تھائی رائیڈ گلینڈ زکومتحرک کرتا ہے۔ یدا نداز گہرے شکمی سانس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہا نداز گہرے شکمی سانس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ابتدا میں یہ قدرے تھیاؤ بیدا کرنے والامحسوس ہوسکتا ہے لیکن آپ جیسے ہی اس آسن کو سکون ہے میں یہ قدرے تھیاؤ بیدا کرنے والامحسوس ہوسکتا ہے لیکن آپ جیسے ہی اس آسن کو سکون بے میں یہ قدرے تھیاؤ بیدا کرنے والامحسوس ہوسکتا ہے لیکن آپ جیسے ہی اس آسن کو سکون بے قائم رکھیں گے قرآپ عادی ہوجائیں گے۔ اس آسن سے نگلنے کے لیے جسم کو یہنے بیان کے گھر لیقے کے مطابق تھماتے ہوئے باہر آسیں۔

1- فرش پر دونوں ٹانگیں ملاکرسید ہے لیٹ جائیں اپنے ہاتھ ہتھیلیاں نیچ کی جانب رکھتے ہوئے ہوئے جانب رکھتے ہوئے اپنے پہلوؤں کے ساتھ رکھیں۔ سانس اندر لیتے ہوئے اسپنے ہاتھوں سے نیچ کود بائیں اورا پی ٹانگیں سیدھی اپنے او پراٹھالیں۔

2- اپنے کو لھے فرش سے او پراٹھا ئیں اورا پی ٹانگیں او پرلا کرتقر با حج کے لیے جائیں۔ در بے پراپ سرکے او پراٹھا کی ولیے جائیں۔

51

7- اب اپنے گھٹنوں کے خم کو قائم رکھتے ہوئے انہیں اوپر حجیت کی سمت میں اٹھا کیں۔ اس کام کے المھا کیں۔ اس کام کے لیے پیٹ کے مسلز استعال کریں۔

ا۔ اب آ ہتہ آ ہتہ اپنی ٹانگیں سیدھی کرلیں۔ آپ اپنے جسم کا زیادہ تر بوجھ اپنی کلائیوں پر معھوں کریں گے۔واپس آنے کے لیے مراحل' 16ور 6'7 میں واپس جائیں۔ کم از کم چھ گہرے سائس لینے تک سیجے کے انداز میں

يچ کا انداز:

آرام کا بہ انداز سر کے بل کھڑے ہونے کے بعد دوران خون کومعمول کے مطابق لانے کے لیے اور پیچھے کی جانب خم کے بعد ریڑھ کی ہڈی کواس کے برعکس کھچاؤ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔گھٹوں کے بل کھڑے ہوکرا پنے بیروں پر

بیٹے جائیں ایڑیاں باہر کی جانب ہونی جائیں۔ اپنا ماتھا فرش پرٹکا دیں اور اینے بازوجسم کے ساتھ سیدھے کرلیں ہتھیلیاں او پر کی جانب ہونی جائیں۔ او پر کی جانب ہونی جائیں۔

53

52

آ سان بوگا

54

بنبادي نشست

ارید؛ ہٹری اور گردن میں کچک بیدا کرتا ہے۔ ریڑھ کی ہٹری کے اعصاب کو پروان چڑھا تا ہے اور تناؤ کوختم کرتے ہوئے پشت' کندھوں اور بازوؤں کے مسلز کومضبوط بنا تا ہے۔ بیٹ کو د باتے ہوئے یہ اندرونی اعضا کی بھی مالش کرتا ہے۔ بل آسن انجام دیتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ کی ریڑھ کی ہٹری او پر کی جانب تناؤ میں ہواور گھنے سید ھے ہوں۔ ہوسکتا ہے

کندھوں کے بل کھڑ ہے ہونے کے آس سے براہ راست اس آس میں جاسکتے ہیں گین مبتدی کوان کے درمیان تھوڑا آرام کرلینا جا ہیے کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے

آ سن کی ما نندجشم کو گولائی میں گھماتے ہوئے آسن سے باہر آئیں۔

1۔ ٹانگیں ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں نیچے کی جانب
ایپے بہلوؤں میں رکھتے ہوئے پشت کے بل لیٹ جائیں' اندرسانس
لیں اور اپنی ٹانگیں اوپر اٹھالیں۔ سانس باہر نکالیں پھر اندرسانس لیں
اور اپنے کو کھے فرش سے اوپر اٹھا کیں۔

55



3۔ سانس باہر نکالتے ہوئے اپنے باز وؤں کوخم دیں اور اپنے جسم کو کندھوں کے جس قدر نز دیک ممکن ہو سکے بکڑتے ہوئے سہارا دیں۔ آپ کے انگوٹھے جسم کے سامنے کی طرف ہوں اور انگلیاں پشت کی جانب ہوں۔ اپنی پشت کو او بردھکیلیں اور ٹانگیں اٹھا ئیں۔

4۔ اب اپنی ریڑھ کی ہڈی کوسیدھا کریں اور ٹانگیں او پرعمودی حالت میں لے کرآئیں۔ آہتہ لے کرآئیں۔ اپنی ٹھوڑی گلے کی بنیاد میں مضبوطی ہے دبائیں۔ آہتہ آہتہ آہتہ گہرے سانس لیتے ہوئے بتدر تج اپنی کہنیاں نزویک لانے کی کوشش کریں اور اپنے ہاتھ مزید نیچ کندھوں کی جانب لے کر جائیں گوشش کریں اور اپنے ہاتھ مزید نیچ کندھوں کی جانب لے کر جائیں۔

گولائی میں گھو منے ہوئے آسن سے باہر آنا:

آئن ہے باہرآنے کے لیے اپنی ٹائلیں اپنے سرکاو پر 45 دو جر پر نیچے لے کرآئیں۔ اپنے ہاتھوں کی ہفتیالیاں اپنے بیچھے نیچے فرش پر رکھیں پھر آ ہستہ آ ہستہ جسم کو مہرہ مہرہ گولائی میں گھماتے ہوئے باہر آ جا تیں۔ جب تک پوری ریڑھ کی ہڈی فرش کے ساتھ لگ جائے اور ٹائلیں اس کے ساتھ زاوی قائم ہر پر ہوں معمول کے مطابق سانس لیتے رہیں اور پھر گھٹے سید ھے رکھتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ ٹائلیں نیچے لاتے ہوئے سانس باہرنکالیس۔

## ہل کا انداز

'' محبت بو کمیں امن کا ٹمیں ۔ ۔ ۔ غور وفکر بو کمیں عقل کا ٹمیں'' (سوامی سیوآ نند)

ہل آس پاؤں اور ہاتھ نیچ فرش پر لاتے ہوئے اور جسم کوقد می ہل کی شکل دیتے ہوئے کندھوں کے بل کھڑے ہونے کی حرکت کو مکمل کر دیتا ہے۔ یہ آس بھی کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس کے بہت سے اثر ات کا حامل ہے' بیریڑھ کی آ سان يوگا جيادي نشسه

تک ایک کمل محراب بنا تا ہے۔ اس آس کوافتیار کرنے اور اس سے باہر آنے کا کمل پیٹ اور پشت کے نچلے جھے کے مسلز کو مضبوط بنا تا ہے اور دیڑھ کی ہڈی اور کلائیوں میں مزید کیک پیدا کرتا ہے۔ کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس سے بل آس میں آنے کیک پیدا کرتا ہے۔ کندھوں کے بلی کھڑے ہوتی ہے۔ شروع میں آپ کوفرش سے اوپر کے لیے بہت زیادہ کیکدار پشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع میں آپ کوفرش سے اوپر اٹھ کراس آس میں آتا ہوگا جیسا کہ متباول طریقے میں بتایا گیا ہے۔ تجربہ کارطلبا کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس مل آس ناور بل آس کوایک مطلس تو اتر کے انداز میں انجام وے سے جی ہیں۔

متبادل طريقه:

پہلا مرحلہ: گھٹنے اوپر اٹھا کر پاؤں ساتھ جوڑ کر پشت کے بل لیٹ جائیں۔اپنے ہاتھ کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے انداز میں ہتھیلیاں اوپر کی جانب رکھتے ہوئے سیدھے رکھیں پھر اپنے کو لھے استے اوپر اٹھا ئیں جتنے آپ اٹھا سکتے ہیں۔اب نیچے ویئے گئے مرحلہ 3 کے مطابق آ گے برھیں۔آس سے ہاہر آنے کے لیے آہتہ آہتہ ان مراحل پر الٹ مل کریں۔

#### اختياط:

یہ بہت ضروری امرے کہ ہاتھوں کوائی طریقے سے استعال کریں جیسا کہ کندھوں

کے بل آسن میں استعال کے جاتے ہیں۔ لیعنی انگو شھے جسم کے اوپر کی جانب ہونے
چاہئیں۔اگرآپ کے انگو شھے آپ کی پشت کے شیچے ہوں گے تو موچ آجانے کا خطرہ ہوگا۔

1 اپنی کمر کو ہاتھوں کا سہارا و سے ہوئے کندھوں کے بل والے آسن میں
آسیں۔ ایک ٹانگ کوخم دیں اور پاؤں شیچ فرش کی جانب لے کر
آسیں۔ ایک ٹانگ کوخم دیں اور پاؤں شیچ فرش کی جانب لے کر
آسیں۔ (دیکھیں تصویر 58)

2۔ یکی عمل دومری ٹانگ سے دہرائیں۔ اپنی کہنیاں جس قدر ممکن ہوایک دومرے کے قریب رکھیں۔ (دیکھیں تصویر 59) بنیادی نشست آسان یوگا

2۔ اپنی کہنیاں جس قدرایک دوسرے کے نزدیک ہو تکیں رکھتے ہوئے اپنی
پشت کوا ہے ہاتھوں سے سہارا دیں پھر گھٹوں کوخم و بیئے بغیر سانس کو ہا ہر
نکالیں اور اپنی ٹانگیں سرکے پیچھے نیچے کو لائیں اگر آ ب کے پاؤں ابھی
فرش کوہیں چھو سکتے تو اس حالت میں گہرے سانس لیتے رہیں۔



3۔ اگر آپ کے پاؤں مکمل طور پر فرش تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کواپنے سر
سے اتنا دور لے جا کیں جتنا آپ لے جاسکتے ہیں۔ اپنے پنجوں کواندرخم
دیتے ہوئے اپنے وحر کواو پر اٹھا کیں اور ایزیاں چھپے کی جانب لے کر
جا کیں۔ اب ہاتھوں کو آپس میں پکڑ لیس اور اپنے یازواپی پشت کے
جا کیں۔ اب ہاتھوں کو آپس میں پکڑ لیس اور اپنے یازواپی پشت کے
جیجے پھیلادیں۔ آہت آہت کہرے سانس لیس۔

# مل كاانداز

" وقت اور ابدیت کے درمیان ایک مل ہے اور بیا بل آغماانسان کی روح ہے۔" (چندو گیا اُپنیشد)

بل آس کی تکیل کرتے ہوئے بل آس میں کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس میں کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس سے پاؤل مخالف سمت میں نیچے الائے جاتے ہیں 'جو کہ گردن پر دباؤکو کم کرتے ہوئے اس کے مسکرت نام' سدو کرتے ہوئے دیڑھ کی بڈی میں برعکس تھچاؤ پیدا کرتے ہیں۔اس کے مسکرت نام' سدو بندھ آس' کا مطلب' بل تغییر کرنے کا اقداز'' ہے کی وکھواس میں جسم مرسے لے کریاؤں

m

WWW.PAKSOCIETY.COM

بنیادی نشست

59

آ سان بوگا

سے زوریک ترین اپنے آپ کو ہاتھوں سے سہارا و سے سکیں تو آپ دونوں ٹانگوں کوایک دم نیچے لاتے ہوئے بل آسن میں آسکتے ہیں۔

# آ گے کی جانب خم

آگے کی جانب خم یا پیٹی موتن آئن پُر فریب طور سادہ نظر آتا ہے کی جانب خم یا پیٹی موتن آئن پُر فریب طور سادہ نظر آتا ہے کہ مخرب 'جو کہ جسم کی پشت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس آئن میں جسم کی پشت یعنی اس کا پچھلا حصہ ایولی سے لے کرریوٹھ کی ہڈی کے اوپروا لے سرے تک حقیقی کھیاؤیس آتا ہے۔ اس آئن کی مشق کرنے سے اندرونی اعضا تقویت پکڑتے ہیں۔ چربی میں کمی آتی ہے اور ساری اعصابی نظام کوتح یک ملتی ہے۔ آئن کو قائم کرنے سے پہلے اندر سانس لیتے ہوئے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں اور آئن سے باہر آئیں اور سانس باہر نکا لتے ہوئے دوبارہ آئن کو اختیار کریں۔ یہ عمل تین مرتبدہ ہرائیں۔ اپناسر گھٹنوں کی طرف لانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس طرح آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہٹری میں خوالی اس کے جائے اپنے دھڑکوجس قدر ممکن ہو سکے آگے لے جانے کی کوشش کریں اور اس دوران گھٹنے اور ریڑھ کی ہڈی کوسیدھار تھیں۔



1۔ سیدھےلیٹ کراپ ہاتھ
پیچھے کی جانب سیدھے
پھیلا لیں اندرسانس لیں
اور بیٹھنے کی حالت میں
آ جا کیں۔ اپنے پاؤل
سیدھے جھت کی سمت
میں رکھیں اپنے کولھوں
میں رکھیں اپنے کولھوں
کے پنچے سے گوشت کواس
طرح سے باہر نکال دیں
کہ آپ براہ راست بیز و



3۔ ٹانگوں کو چلاتے ہوئے باہر گی جانب لے کر جائیں یہال گا۔ آپ
کے گھنے سید ھے ہوجائیں اور آپ کے پاؤں فرش پرسید ھے تھیلے ہوئے
ہوں۔
ہوں۔اس آس کو کم از کم تین یا چار گہرے سانسوں تک قائم رکھیں پھر
قدم اٹھاتے ہوئے واپس اندر کی جانب آئیں۔سانس اندرلیں اور دوبارہ



کندھوں کے بل والے آس میں آئیں اور گول محوم کر آس سے باہر آ جائیں۔ایک دفعہ جب آپ کندھوں کے بل والے آس میں کندھوں آپ آن سے باہر آئیں تو اوپر آتے ہوئے جسم کو آگے کی جانب رکھنے کی کوشش کریں۔ شیش ناگ

'' بھجنگ آئ' میں شیش ناگ کے بھن کی ما نند سراور دھڑ کوایک پُر وقارانداز
میں او پر کواٹھایا جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی پر پیچھے کی جانب ایک زور دار کھچاؤ پڑتا ہے اس
کے اردگرد کے مسلز تقویت پکڑتے ہیں اور شمکی اعضا کی مائش ہوتی ہے اور صحت مند
ہوتے ہیں۔ یہانداز ماہواری کی بے قاعد گیوں اور در دوں پر قابو پانے کے لیے بہت
مؤٹر ہے اور قبض کی شکایت دور کرتا ہے۔ اس آس کو جسے کہ ینچے دکھایا گیا ہے مراحل میں
اداکریں۔ آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کومہرہ بہمرہ آ ہتہ آ ہتہ او پر اٹھاتے ہوئے اور پیچھے
کی جانب خم دیتے ہوئے سانپ کی ہموار اور کچکد ارحرکت کا تصور ذہن میں قائم کرنے کی
کو جانب خم دیتے ہوئے سانپ کی ہموار اور کچکد ارحرکت کا تصور ذہن میں قائم کرنے کی
کوشش کریں۔ اپنے کندھے نیچے اور کہنیاں جسم کے ساتھ پیوست کرکے اور چہرے کو
ڈھیلا رکھیں۔ شروع میں بھجنگ آس کو کمل طور پر اداکر نا آپ کے لیے مشکل ہوسکتا ہے
لین مشق جاری رکھنے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں اس قدر کچک آ جائے گی کہ آپ
ایٹ مرکواینے بیروں سے چھونے لگیں گے۔

1۔ ٹائلیں اکٹھی جوڑ کر منہ کے بل اس طرح لیٹ جائیں کہ آپ کی ہتھیلیاں فرش پر آپ کے کندھوں کے نیچے ہوں۔ اپناما تھا فرش پرٹکادیں۔

64



2- سانس اندر لیتے ہوئے پہلے اپناناک پھرٹھوڑی فرش پررگڑتے ہوئے اپنا سراو پر اٹھائیں۔ اب اپنے ہاتھ او پر اٹھالیں اور اپنی پشت کے مسلز کو استعال کرتے ہوئے اپنی چھاتی اتنی او پر اٹھائیں جتنی ممکن ہوسکے چند کی ہڈی پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ریڑھ کی ہڈی کولمبا کرتے ہوئے اپنے بازوسرکے اوپرسیدھے پھیلادیں۔



2۔ پیٹ کو اندر تھینچتے ہوئے سانس باہر نکالیں اور سانس باہر نکالیں اور جھتے ہوئے رکھتے ہوئے رکھتے ہوئے اور ریڈھ کی ہڈی ہوئے کو سیدھا رکھتے ہوئے ہیں۔ پیڈوسے آگے کود ہر سے پیڈوسے آگے کود ہر سے

ہوجا تیں۔ اپنی تھوڑی کو آگے پنڈلیوں کے اگلے جھے کی طرف لے جا تیں اپنی تھوڑی کو آگے بنڈلیوں کے اگلے جھے کی طرف کے جا تیں اور سینے کو رانوں کی طرف لے جا تیں اپنی ریڑھ کی نہری کے درمیان خم ندآنے دیں۔



آ گے تک آسانی سے جاسکیں وہاں تک جاکر پوزیشن کوقائم رکھیں۔مثق میں مہارت حاصل ہونے کے ساتھ آپ اپنی شہادت کی انگلیاں پاؤں کے انگوشوں کے گرد لیبیٹ سکیں گے اور اپنی کہدیاں فرش پر انگاسکیں گے ۔ یا پھر انگوشوں کے گرد لیبیٹ سکیں گے اور اپنی کہدیاں فرش پر انگاسکیں گے ۔ یا پھر ایپ باز و پیروں کے اوپر آ گے کو پھیلا دیں جیسا کھٹل 2 میں دکھایا گیا ہے۔

#### آسن کے دوران:

گہرے سانس لیں جب بھی سانس باہر کو نکالیں ہر مرتبہ تھوڑا سامزید آ کے کی جانب جھیں۔ شروع میں جیسے جیسے آپ جانب جھیں۔ شروع میں تین سے چار گہر ہے سانس لینے تک آسن کوقائم رکھیں جیسے جیسے آپ آسن میں آرام دہ محسوں کرنے جا کیں۔ جب

m

W

65

66

او پر اور بیچھے کی جانب اٹھنے کاعمل جاری رکھیں یہاں تک کہ آپ اپنی پشت کوگردن سے لے کرریڑھ کی ہٹری کے آخری سرے تک گولائی میں خم کھاتے ہوئے محسوں کریں۔معمول کے مطابق سانس لیں۔



ہ س کو ممل کرنے کے لیے اینے ہاتھ فرش پر پیھیے کی جانب اینے جسم کی طرف لے کرہ کیں بازو سيد ھے کرليں اور پيڑ وکوتھوڑ اسا اٹھائیں۔ ٹائلیں علیحدہ کرلیں

گھٹنوں کوخم دیں اور حیجاتی کو باہر نکالتے ہوئے سر کو پیچھے کی جانب گرائیں اور یاوُں سرکے ساتھ لگائیں معمول کے مطابق سانس لیس پھر آرام سے پہلے کی طرح نیچ آجائیں۔

ٹٹری کا انداز

''حقیقتا کیکدار پشت کمی عمر کا باعث بنتی ہے۔' (چینی ضرب مثل)

دوسرے بہت سے آسنوں کے برعکس ٹڈی یا''سلابھ آسن' میں ایک فوری جھکے کے ساتھ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اثرات شیش ناگ آسن کے اثرات کی لیمیل کرتے ہیں۔ لیکن جبکہ شیش ناگ آئن جسم کے اوپر والے آ دھے جھے برمرکوز ہوتا ہے ٹڈی آس جسم کے نیچے والے آ دھے تھے پر کام کرتا ہے میہ پیٹ پشت کے نیلے تھے اور ٹانگوں کوتقویت دیتا ہے۔ بیجھی دیگر پیچھے کی جانب خم کھانے والے آسنوں کی طرح اندرونی اعضا کی مالش کرتا ہے نظام انہضام کی مؤثر کارکردگی کویقینی بناتا ہے اور قبض سے نجات دلاتا ہے۔ابتدا میں ہوسکتا ہے کہ آپ اپنی ٹانگیں فرش سے صرف چندانج اوپر اٹھانے کے قابل ہوسکیں۔حقیقت میں یہی وہ مرحلہ ہے جب بیانداز ٹڈی کے ساتھ بہت گہرے سانسوں کے وقفے تک اسے برقرار رکھیں پھرسانس باہر نکالتے ہوئے آخرتک اپی ٹھوڑی اوپر رکھتے ہوئے آ ہستگی سے پوزیش 1 پر واپس طے جائیں۔



3۔ سانس اندر لیتے ہوئے پہلے کی طرح اوپر آئیں لیکن اس مرتبدایے دھڑ کو اور اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ استعال کریں او پر اٹھتے چلے جائیں یہاں تک آپ کی ریڑھ کی ہٹری کے درمیان خم آجائے۔ اس بوزیشن کو وویا تبین گہرے سانسوں تک برقرار رکھیں' پھرسانس یاہر نکالتے ہوئے ہ ہستگی ہے واپس <u>نیجے جلے</u> جا کیں۔





کتے ہوئے دھڑ کو پہلے کی طرح اٹھائیں کیکناس مرتبه

W

3۔ سانس اندرلیں اور اپنے ہاتھوں کو لیور (lever) کے طور پر استعال کرتے ہوئے اپنی دائیں ٹانگ اوپراٹھائیں۔ دو گہرے سانس لیں اور پھرسانس باہر نکالتے ہوئے ٹا نگ کوواپس نیچے لے جائیں۔ بیمل بائیں ٹا نگ کے ساتھ دہرائیں۔ دونوں ٹانگوں کوسیدھارتھیں اور کولھوں کو گھمائیں نہ۔



اب تین گہرے سائس کیں اور تیسری مرتبہ اندر سائس لے کر سانس کو قائم رکھیں اور دونوں ٹانگیں جھٹکے سے اویر کی جانب لائیں نے

معمول کے مطابق سانس لیتے ہوئے انداز کو قائم رکھیں پھرسانس باہر نکالتے ہوئے ٹانگوں کو قابو میں رکھتے ہوئے واپس نیچے لائیں۔ جب آپ کا سانس آہتہ ہوجائے تو بیمل دوبارہ وہرائیں۔ جب آپ ٹانگیں باہر آوپر اٹھانے کے قابل ہوجائیں تو ٹانگوں کوخم دیں۔مشق کے ساتھ آپ کے یاوُل آپ کے سرے چھونا شروع ہوجا کیں گے۔

نوٹ: آپ دیکھیں گے کہ ہاتھوں کی مختلف یوزیشنوں سے آپ کو زیادہ سہارا ملے گا۔ ہاتھوں کی بلی بناتے ہوئے ہتھیلیاں رانوں کی سیسسس کیا تھے سمت میں ہوں جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے یا ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک د وسرے میں پھنسا کررتھیں ۔

## کمان کاانداز

کمان کا اندازیا'' دھانو آس'' میں جسم کے دونوں نصف حصوں کو بیک وقت ا نمایا جاتا ہے۔اس میں شیش ناگ اور ٹڈی دونوں کی حرکات کو یکجا کر دیا گیا ہے اور ہل اور زیادہ مشابہت رکھتا ہے بعنی بالکل اس طرح جس طرح ٹڈی نے ہوا میں اپنی دم اٹھائی ہوتی ہے۔متواترمش ہے آپ سکھ جائیں کہ اپنی ٹانگیں جھکے کے ساتھ او پر لانے کے ليكس طرح اين پشت كے نيلے حصے كے مسلز كواستعال كرنا ہے اور ساتھ ہيں مطلوبہ توت بھی پیدا کرلیں گے۔وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹائلیں سر سے بھی آ گےنکل جائیں گ جیہا کشکل میں دکھایا گیاہے۔

 1 ۔ منہ کے بل لیٹتے ہوئے سائس اندر لیں اور پہلو کے بل گھوم جائیں دونوں مٹھیاں بنا کر اپنی رانوں کو انگوٹھوں سے دباتے ہوئے ساتھ ساتھ ر تھیں۔ اپنی کہنیاں جس قدر زدیک آسکتی ہول لے آسکیں۔



سانس باہر نکالتے ہوئے مند کے بل اس طرح کھوم جاکیں کہ آپ اپنے بازوؤں پر کیٹے ہوں اور آپ کا سرٹھوڑی کے سہارے کھڑا ہو۔ اس انداز میں معمول کے مطابق چندسائس لیں۔



وقت گھٹنوں اور رانوں کوفرش ہے اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے شخنے اوپر کو کھٹنوں اور رانوں کوفرش ہے اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے شخنے اوپر کھینچیں ۔ بیچھے کی جانب خم کھا کراوپر دیکھیں۔اس انداز میں تین گہرے سانس لیں پھرسانس باہر زکالیں اور آسن سے باہر آجا کیں۔

حھولتی کمان:

76

کمان کے آس میں آسی پھرسانس باہر نکالتے ہوئے آگے کوجھول جاسیں اور سانس اندر لیتے ہوئے آگے کوجھول جاسیں اور سانس اندر لیتے ہوئے بیچھے کوجھولیں۔ (جھولنے میں اپنے سرکواستعال نہ کریں) عمل دس مرتبہ دہرائیں۔ پھرآخر میں چھ گہرے سانسوں تک بچے کے انداز میں آرام کریں۔ صفحہ 62۔

ريڙھ کي ہڙي کا پنيم بل

''جوروح کی موسیقی کوسنتا ہے زندگی میں اپنا کردار بہترانداز میں اداکرتا ہے۔'' (سوامی سیوآئند)

ریڑھ کی ہڈی کا بل جس کاسنسکرت نام مشہور ہوگی مسندر سے لیا گیا ہے۔
بنیادی نشست میں موجود چند آسنوں میں سے ایک ہے 'جوریڑھ کی ہڈی کو بل دینے
ہیں۔ زیادہ تر آسن ریڑھ کی ہڈی کو آ گے کی طرف یا پیچھے کی طرف خم دیتے ہیں جبکہ حقیقی
طور پر لچکدار بنانے کے لیے اسے پہلو کے رُخ بھی بل دینا ضروری ہے۔ بیچر کت ریڑھ
کی ہڈی کے اعصاب اور لیگامنٹس (Ligaments) کوبھی قوت بخشی ہے اور ہاضے کو
درست کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا نیم بل یا'' آردھامت ندر آسن' جو یہاں سکھایا گیا ہے
درست کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا نیم بل یا'' آردھامت ندر آسن' جو یہاں سکھایا گیا ہے
دربڑھ کی ہڈی کوسیدھا کھڑا اور کندھوں کو یکساں سطح پر رکھیں اور تو اتر کے ساتھ سائس لیس
دربڑھ کی ہڈی کوسیدھا کھڑا اور کندھوں کو یکساں سطح پر رکھیں اور تو اتر کے ساتھ سائس لیں
دیڑھ کی ہڈی کوسیدھا کھڑا اور کندھوں کو یکساں سطح پر رکھیں اور تو اتر کے ساتھ سائس لیں
دیڑھ کی ہڈی کوسیدھا گھڑا اور کندھوں کو تیساں سطح پر رکھیں اور تو اتر کے ساتھ سائس لیں
دیڑھ کی ہڈی کوسیدھا گھڑا اور کندھوں کو تیساں سطح پر رکھیں اور تو اتر کے ساتھ سائس لیں
دیڑھ کی ہڈی کوسیدھا گھڑا اور کندھوں کو تیساں سطح پر رکھیں اور تو اتر کے ساتھ سائس لیں
دیڑھ میں با کیں جانب بل

آگے کی جانب خم کے برعکس کمل کیا جاتا ہے۔ ایک تیرانداز کی طرح جو کمان تندی کھینچنا ہے
آپ اپنے دھڑ اور ٹائلوں کو باہم کھینچ کرخم دینے کے لیے اپنے ہاتھ اور باز واستعال کرتے
ہیں۔ یہ آس آپ کی پشت کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی لچک کو
قائم رکھتا ہے۔ اپنے پیٹ پرجسم کے وزن کو متوازن کرنے سے شکمی چربی میں کمی آتی ہے
اور نظام انہضام اور تولیدی نظام صحت مندر ہتا ہے۔ جھولتی ہوئی کمان خاص طور پر اندرونی
اعضا کو طاقتور ماکش مہیا کرتی ہے۔ شروع میں آپ کے لیے ٹائلیں دورر کھتے ہوئے گھنے
افھانا آسان ہوسکتا ہے۔ زیادہ تجربہ کا رطلبہ کو کمان آس ٹائلیں جوڑکر کرنا چا ہیے۔

1- سرینچ رکھتے ہوئے منہ کے بل لیٹ جا ئیں۔ سانس اندر لیں اور اپنے اور اپنے گھٹنوں کو اوپر کی جانب خم دیں پھر اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے سے خون کو پکڑلیں۔ سانس باہر نکالیں۔



سانس اندر لیتے ہوئے اپنا سراور حیاتی اوپر اٹھائیں اور ساتھ ہی اس

W

كنول كاانداز:

کنول انسان کے روحانی ارتقا کی علامت ہے۔ کیچڑ میں دبی اس کی جڑیں انسان کی سفلی فطرت کی' پانی سے نکلتا ہوا تنا اس کی وجدانی جبتی اور دھوپ میں کھلا ہوا کیوں خودشناسی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یوگا میں کنول یا'' پدم آسن' مراقبے اور پرانائم کے لیے ایک مثالی انداز ہے۔ ٹانگیں ایک متحکم پیندے کی شکل میں تہہ کر کے اور ریڑھ کی ہڑی کوسیدھا عودی رکھ کر بیٹھے ہوئے 'جسم ایک آرام دہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ دیرتک آپاں انداز کوقائم رکھیں گے اتناہی زیادہ میٹا بولزم ست پڑتا ہے اور ذہن ماف اور سکون کی حالت میں آتا ہے۔ ریڑھ کی ہڑی سیدھی ہونے سے'' پران' کا بہاؤ ماف اور سکون کی حالت میں آتا ہے۔ ریڑھ کی ہڑی سیدھی ہونے سے'' پران' کا بہاؤ ہون اور جو آپ کے ارتکاز کی قوت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ یہ آس آپ کے خول' گھٹوں اور کو کھوں کو مزید کی کھدار بنا تا ہے اور ٹا نگ کے اعصاب کو فائدہ پہنچا تا ہے۔ سب سے پہلے'' کنول وارم آپ' اور'' نیم کنول'' کریں۔

لنول وارم <u>اپ</u>:

ان' بھادر آسنوں' کی مثق آپ کو کنول کی تکمیل میں معاون ہوگ۔ ریڑھ کی ہڑی کوسیدھا عمودی رکھتے ہوئے اور پیروں کے تلوے باہم ملا کر اور ایڑیاں جسم کے نزدیک تررکھتے ہوئے بیٹے سے '' شخنے' گھٹے انداز' کے لیے اپنی پشت کوسیدھار کھنے کے لیے گھٹنوں کو آگے کی جانب دبا کیں۔'' تتلی' کے لیے اپنے پیروں کو جکڑ کر پکڑ لیں اور گھٹنوں کو اور یتے جرکت دیں (جیسے تلی اینے پروں کو دیتی ہے)



- 1۔ اپنی ٹائلیں ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے گھٹوں کے بل ہوجا ئیں اور اپنی ایڈیوں پر بیٹھ جا ئیں۔( دیکھیں تصویر 77)
- 2۔ پھرا ہے ہیروں کی دائیں جانب بیٹھیں جیسا کہ نیجے دکھایا گیا ہے۔ (دیکھیں تصویر 78)
- 3۔ اپنی بائیں ٹائگ اٹھا کر دائیں ٹائگ کے اوپر سے گزار کر پاؤں دائیں گانگ کے اوپر سے گزار کر پاؤں دائیں گھٹنے کے باہر کی جانب رکھیں۔ اپنی دائیں ایڑی کولہوں کے قریب لے آئیں۔ ریڑھ کی ہٹری کوسیدھاوپر کورکھیں۔ (دیکھیں تصویر 79)



- 4۔ اینے باز و کندھوں کی سطح پر باہر کو پھیلا ئیں اور بائیں جانب گھو میں۔ (دیکھیں تصویر 80)
- 5- اب بایال ہاتھ اپنے پیچھے فرش پررکھتے ہوئے اپنا دایال بازوبا کیل گھٹے

  کی باہر کی جانب نیجے لائیں اور بائیں پاؤں کو دائیں ہاتھ سے بکڑلیں۔
  سانس باہر نکالتے ہوئے بائیں جانب جتناممکن ہوسکے اتنا بل دیں۔
  بائیں کندھے کے اوپر سے دیکھیں۔ (دیکھیں تصویر 81)





سور 80

m

W

بنيادى نشست

ٹائگیں مزید کیکدار نہیں ہوجا تیں اسے مراقبے اور پرانائم کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔
مکمل یا پورے کنول آس کے لیے آپ دوسری ٹانگ کو اٹھا کر پہلی ٹانگ کے اوپر اور
پاؤں کو مخالف ران کے اوپر رکھتے ہیں۔ متند کنول آس میں بائیں ٹانگ اوپر ہوتی ہے
اور گھٹنے فرش کو چھور ہے ہوتے ہیں۔

## كاگ آسن

''ایک ہوگی اینے آپ کوتمام مخلوقات کے دلوں میں اور تمام مخلوقات کواینے دل میں محسوں کرتا ہے۔'' (بھگوید گیتا)

سنسرت میں '' کا گئی'' کو ہے کو کہتے ہیں۔ اس آس میں جسم کے دن کو کہتے ہیں۔ اس آس میں جسم کے دن کو کہتے ہوئے کہتوں اور ہاتھوں پر متوازن کرتے ہوئے اور سرکو پوری طرح آگے نکالتے ہوئے نمایاں انداز میں '' کا کین' کا کین' کا کین' کرتے ہوئے کو ہے کی نقالی کی جاتی ہے۔ کا گآس جو کہ ایک بہت ہی مفیدتو ازن کا انداز ہے اگر چہید کھنے میں بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اسے اختیار کرنا نبیتا آسان ہے۔ اس کا رازیہ ہے کہ کافی حد تک جسم کو آگے کی سمت میں نکال کر ذہن کو خیالات سے آزاد کر کے توجہ تو ازن پر مرکوز کر دی جاتی ہے۔ اس آس کی مشت سے آپ کی کلائیوں' بازوؤں اور کندھوں کو بہت مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور چھاتی تھیلتی ہے جس سے سانس لینے کی گئجائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ (آپ کو''آسن اور متغیرات' کے باب میں جسمانی تو ازن پر مبنی بہت سے انداز ملیں گے)

بیروں کے بل بیٹھ کر اپنے بازو گھٹوں کے درمیان لے آئیں اپنی ہموار ہملیاں اپنے کندھوں کی چوڑ ائی کے فاصلے پر اپنے سامنے فرش پر ہموار کا دیں انگلیاں تھوڑی سی کھلی اور باہر کی جانب نگلی ہوں۔ اب اپنی کہتیوں کو باہر کی جانب اس طرح سے خم دیں کہ آپ کے بازوؤں کا پچھلا حصہ آپ کے گھٹوں کے نگنے کے لیے ایک جگہ بنادے۔

# كنول يا پدم آسن

''بیم آس میں بیٹے ہوا ہو گی سانس کو یکساں رکھتے ہوئے ہرقید ہے آزاد ہوجاتا ہے۔اس میں شک کی کوئی گخائش نہیں۔'' گخائش نہیں۔'' (ہاتھ ہوگا پر دیک )

84

''کنول آس'' اختیار کرنے کے لیے سیدھے بیٹھ کراپی کا گلیں اپنے ساھنے انگریزی کے لفظ '' کا میں سیدھی بھیلا '' کی شکل بیس سیدھی بھیلا دیں۔آپ کی ریڈھ کی ہڈی بالکل سیدھی اور عمودی ہوئی جا ہے۔ ایک سیدھی اور عمودی ہوئی جا ہے۔ ایک گھنے کوخم دیں اور پاؤں اندرلا کرا ہے۔ ایک انتخا کر دوسری ران کو اوپر رکھ دیں۔

اب دوسرایاؤں اندر لے کرآئیں۔اگر آپ اے مخالف ران کے نیچے رکھتے ہیں آؤ آپ نیم'' کنول آسن'' اختیار کرتے ہیں' جوشروع میں آسان ہوتا ہے اور جب تک آپ کی



(تصوير 5) كنول



(تصویر 4) نیم کنول

89

بإته پيرون پروالاانداز' پدېست آسن'

''قدرت آپ کومسلسل خدا کے پرتو میں ڈھال رہی ہوتی ہے۔'' (سوامی سیوآند)

ہاتھ پیروں پر والا اندازیا'' پیرست آس'' بہت سے انہی فوائد کا حامل ہے جو آگے کی جانب خم والے انداز سے حاصل ہوتے ہیں۔ کمرسے زائد چربی ختم کرتا ہے۔

> ریڑھ کی ہڑی میں لیک پیدا کرتا ہے ٹاٹکوں کے لیگامنٹس اور خاص طور پر ہیم سٹرنگز ( سخت ریشے جو گھٹنوں کو درمیان سے اور اطراف ہے مسلز کے ساتھ جوڑتے ہیں) میں لیک اور پھیلاؤ پیدا کرتا ہے۔ بید ماغ کی طرف دوران خون میں بھی اضافہ کرتا ہے آ گے کی جانب خم کی ماننداس آسن کا مقصدا پنی ٹانگوں اور ریڑھ کی ہڈی کوسیدھار کھتے ہوئے جس قدرمکن ہوسکے اس حد تک نیجے کی جانب جھکنا ہوتا ہے۔ جب آپ کی پشت زیادہ کیکدار ہوجائے گی تو آپ خود بخو دفطری طور پراپنے پنجے پکڑلیں کے اور سرکو بنڈلیوں کے سامنے والے جھے کے ساتھ لگا تکیں کے۔انداز کو قائم رکھتے ہوئے گہراسانس لیں اور ہرمر تبہسانس باہر نکالتے وفت اینے آپ کوتھوڑ اسا مزید نیچے کی جانب اپنی چھاتی کومزیدٹائلوں کے نزدیک لے جانے کے لیے اپنے ہاتھ فرش پررکھ کر پیچھے کی جانب لے کر جائیں جبیبا کہ تصویر میں وکھایا گیا ہے۔

بن دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑے ہوجا کیں۔سانس باہر نکالیں۔پھرسانس اندرلیں اور اپنے بازو اپنے سرکے اوپر لے جا کیں۔ ریڑھ کی ہٹری کو



بنی سائے فرش پر ایک مقام کا انتخاب کرلیں جہاں آپ نے اپنی دیا ہوئے ہوئے ممانا ہوں گی۔ سائس اندر کھنچیں اور سائس کو اندر ہی رکھتے ہوئے اس مقام کی جانا ہوں گی۔ ساتھ ہی اپنے بیروں کے پنج او پر اٹھائے ہوئے ہوئے اپناوزن ہاتھوں پر منتقل کردیں سائس یا ہر نکالیں اور اس انداز گو تین یا جار گہر ہے سائسوں تک قائم رکھیں۔





بكون كااندازياتر يكون آسن

''خوشی دائمی ہے ہے میں فنانہیں ہوتی 'غم فریب ہے جوآخر کارفنا کو پہنچتا ہے۔'' (سوامی سیوآند)

ہندوآ رف میں تکون مقد س اصول کی علامت ہے اور یا نتر وں اور منڈلوں میں اکثر ملتی ہے اور مراقبے یا دھیان کے لیے استعال ہوتی ہے۔ اگر اس کی نوک نیچ کی جانب ہوتو یہ تھتی کی نمائندگی کرتی ہے جو کہ تحرک مادہ (مونث) اصول ہے۔ نوک اوپر کی جانب ہوتو سیوا کی علامت بچی جاتی ہے جو کہ انفعالی نر (خرک) قوت ہے۔ تریکون آس یا خون کا انداز ہماری بنیادی نشست کے انداز وں کا اختتا میہ ہے۔ بیریڑھ کی ہڈی کے نیم بل کے انداز 'معند رآسن' کی حرکت میں اضافہ کرتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو ایک شاندار پہلو کے رُخ کا کھیاؤ مہیا کرتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب کو مضبوط بناتا ہے اور ذیلام انہضام کی مناسب کارکرد گی میں معاونت کرتا ہے۔ جسم ہلکا پھلکا ہوجاتا ہے اور دوسر نے آسنوں میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تکون کا انداز اختیار کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ آسنوں میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تکون کا انداز اختیار کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ خم دیں پھرا لیے بی با نمیں جانب کا خم دیرا دیں جیسا کہ نیچ دکھایا گیا ہے۔ ان بنیادی آسنوں میں مکمل تو از ن کو اپنا ہوف رکھیں۔ اس طرح آپ کومزید ترتی یا فتہ متغیرات کے لیے مطلو بہ کنٹر ول اور ارتکاز حاصل ہو سکے گا۔

\* ... اپنیاوں کافی دور (تقریباتی ہے فٹ) رکھ کرکھڑے ہوجائیں اپنی بائیں پاؤں کا رُخ بائیں جانب اور دایاں پاؤں بائیں سے بالکل سیدھا کھیں اپنابایاں بازواپنے کندھے کی سطح پرسیدھا پھیلائیں اور دایاں بازو سیدھا اوپراپنے دائیں کان کے ساتھ لے جائیں اب اندر سانس لیں۔ سیدھااوپراپنے دائیں کان کے ساتھ لے جائیں اب اندر سانس لیں۔ (دیکھیں تصویر 93)

لمباکرنے کیلئے اپنے سرکواو پراٹھا کراپنے قد کو جتنا لمباکر سکتے ہیں'کریں۔

• سانس باہر نکالتے ہوئے پیڑو سے خم دے کرآگے کو جھکیں اپنے بازو

آگے کی جانب بالکل سید ھے رکھیں۔ اپنے گھٹنوں اور ریڑھ کی ہڑی کو

جس قد رسید ھار کھ سکتے ہیں رکھیں۔



جباں تک ممکن ہو سکے نیچے کی جانب الموسی اور یا تواہے مختوں کو یا یاؤں کے انگوشے اور شہادت کی انگوشے اور شہادت کی انگل سے لیب کر پکڑیں (جیبا کہ اوپر دکھایا گیا ہے) اپنے سرکو پنڈلیوں کی جانب کے رجا نیں اور اسی انداز میں گہرا مانس لیں ۔ سانس اندر لیتے ہوئے اور مراکو آگے کی جانب رکھتے ہوئے انداز سے باہر آئیں ۔ اپنے بازوا پے سرکے اسے باہر آئیں ۔ اپنے بازوا پے سرک اسلے باہر آئیں ۔ اپنے بازوا پے سرک اسلے باہر کو پھیلا کر رکھیں اور اپنے سامنے باہر کو پھیلا کر رکھیں اور اپنے پہلوؤں یر نیچے کرلیں ۔

92

خواہ کچھ بھی ہو'ان کی مدد سے آپ اپنی استعداد کے مطابق اپنے راستے کا تعین کر سکتے ہیں۔اگر آپ بالکل ہی نے ہیں تو پھر 20 دن کے مرحلہ دار پروگرام پڑمل کرتے ہوئے آ غاز کریں۔اس پروگرام کو پانچ پانچ دنوں پرمشمل چاروقفوں میں تقسیم کیا گیا جو کہ آپ کو بتدریج ہوگا کی مشقول سے متعارف کرا تا ہے۔ پہلے پانچ دن کے لیے آپ صرف ان ورزشوں اور آسنوں تک محدود رہیں گے جو کالم 1 میں دکھائے گئے ہیں۔ اس طرح بتدریج بنیادی استوار کرتے ہوئے یانچ یانچ دنوں پرمشمل ایکے مراحل کی طرف بڑھتے جلے جائیں گے۔ ہم نے ان کے لیے کسی خاص وفت کا تعین نہیں کیا کیونکہ ہرایک کی انفرادی ضروریات علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ جب آپ آسنوں کی مکمل تر تیب پرعمل کرنے لگیں تو پھر''امتیازی کلاس'' کی مشق کر سکتے ہیں جو کہ ڈیڑھ گھنٹے دورانیے کی ہے۔ یاد

ر کھیں کہ یہاں جو وقت دیا گیا ہے۔اس سے بیمرادہیں ہے کہ آپ کسی آسن کی آخری حالت کواتنے عرصے کے لیے برقر اررتھیں بلکہ بیروہ تمام تروفت ہے جوآپ ایک آسن پر صرف کرتے ہیں۔جس بھی آس پر \* کانشان دیا گیااس کے بعد آپ کو کم از کم چھے گہرے سانسوں تک لاشے کا انداز (ساؤ آسن) اختیار کرنا ہوگا۔جس دن آپ کے پاس پوری نشست پر ممل کرنے کا وقت نہ ہواس کے لیے ہم نے ایک آ دھ گھنٹے کی کلاس بھی شامل کی ہوئی ہے۔ بیآ سنوں کا ایساسیٹ ہے جوآپ کے جسم کی توانا ئیوں کواس وفت تک برقرار ر کھے گا جب تک آپ کے پاس مکمل نشست پڑمل کرنے کا وفت نہیں ہوتا۔جس حارث پر بھی آ پھل کرر ہے ہوں اس پر با قاعد گی ہے عمل کریں تا کہ بوگا آپ کی روز مرہ زندگی کا ایک حصہ بن سکے۔جیبا کہ سوامی سیو آئندنے کہاہے' دعمل کا ایک یاؤ بھی ہیں من کے

گراف دوسرے صفحے پر ملاحظہ کریں۔

جانب رہتے ہوئے خم دیں۔اپنا ہایاں ہاتھ اپنی بائیں ٹانگ پر پھسلاتے ہوئے نیچے لے جائیں اور نیچے آخری صدیک جاتے ہوئے ٹانگ کو كير ليس \_ نگائيں ايينے دائيں ہاتھ پر تھيں اس انداز ميں رہتے ہوئے گئ گہرے سانس لیں۔اب اس طرح سے دائیں جانب کے خم کود ہرائیں۔ (ديکھيں تصوير 94)



بنیادی مشق کے کیے جارٹ

یوگا کی مثل کے لیے ویئے گئے ذیل کے جارش کی مدد سے آپ "بنیادی نشت' میں دی گئی مثقوں کا آغاز آسانی سے کرسکتے ہیں۔ یوگا میں آپ کے تجربہ کی سطح

'' بھٹکی ہوئی سانسیں ذہن کو برا گندہ کرتی ہیں جبکہ پُرسکون سانس ذہن کو بھی پُرسکون بناتی ہے۔'' (ہاتھ بوگا پر دیک

سانس لینا زندگی ہے۔ہم خوراک اور یانی کے بغیر دنوں زندہ رہ سکتے ہیں کیکن سانس نہ لینے سے منٹوں میں مرجاتے ہیں۔اس حوالے سے بیربات واقعی حیران کن ہے کہ ہم معمول کی زندگی میں درست سانس لینے کے ممل کوکوئی اہمیت نہیں دیتے۔ایک یوگی کے لیے درست انداز میں سائس لینے کے دواہم مقاصد ہوتے ہیں'خون میں زیادہ سے زياده آتمسيجن شامل كرنا اوراس طرح د ماغ كوزياده آتمسيجن بهم پهنچانا اوريران يا قوت حیات (صفحہ 82) کو کنٹرول کرنا جوذ ہن کو کنٹرول کرنے کا موجب بنتی ہے۔ پرانائم کینی سانس کو کنٹرول کرنے کاعلم' ورزشوں کے ایک ایسے سلسلے پرمشمل ہے جو خاص طور پران ضروریات کو بورا کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہیں اورجسم کو حیات آ فریں صحت سے

سانس کینے کی تین بنیادی اقسام ہیں۔ بسلی سے سانس لینا (اتھلا سانس) پہلیوں سے سانس لینا (ورمیانہ سانس) اور پیٹ سے سانس لینا (گہرا سانس)۔ ایک

| خايركرنائ جهان * كانتقال ويا كيائ ان آين كے بعد مدايت كے مطابق ساؤ آين اختيار كرنا بحولات | 10m 2m 2m 1m* 1m 2m 2m 2m* 2m* 5m* 25m* 1m* 2m 5m* 10m* 5m 10m* 1m ביר אבי איני איני איני איני איני איני איני | .5m* .5m 1m* .5m* .5m .5m 1m* 3m* |             |       |             | ٠           | 9         | شركانداز نائس الفانا كندهون كبل بل أكلاتم الأي ديزها يم لله المناز النافهانا كندهون كبل بل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>—</b>                                                                                  | 10m 5m                                                                                                        | 3m*                               |             | *•    |             | منیادی کورا | 9         | المن المعانا                                                                               |
| نوٹ: mمنٹ کوظا پر کرتا ہے جہال                                                            | ا کھی درزش<br>آنکھی درزش                                                                                      | 4m* 3m                            | • • • • • • | • • 3 | · • • :2, b |             | 6 5 4 3 2 | ماؤيّا من المحيا بيماني الردن همانا                                                        |

تنیوں کو مجتمع کیا جاتا ہے۔ پیٹ کے ذریعے گہرے ہوئے پہلیوں اور ہسلی کے ایک علاقوں سے سائس لینے کا عمل جاری رکھا جاتا ہے۔

ورس**ت اندازی**ل سانس لینا بھول کیے ہیں۔ وہ بهت انتظلے انتقلے سالس کیتے ہیں اور ڈایا فرام

جو سینے کے اندرونی حصے اور بیٹ کے اندرونی حصوں کوالگ الگ کرتا ہے اور عمل تنفس میں ایک اہم مددگارمسل ہے) کا استعمال بالکل نہیں کرتے 'وہ سانس اندر لے جانے کے لیے یا تو اپنے کند ھے اٹھاتے ہیں یا پھر پیٹ کوسکیڑتے ہیں۔اس طریقے سے آئسیجن کی بہت تم مقداراندر جاتی ہےاور پھیچروں کا صرف اوپر والا حصہ استعال ہوتا ہے۔ جوقوت ّ حیات اور بیاریوں کے خلاف مزاحمت کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔

یوگا کی مشق میں آپ کوان عادات کے برعکس عادات اپنانے کو کہا جاتا ہے۔ ورست انداز میں سانس لینے ہے مرادیہ ہے کہ منہ کو بندر کھ کرناک کے ذریعے سانس لیا جائے' اور بورے پھیپھڑوں کو استعال کرتے ہوئے سانس کومکمل طور پر اندر لے جایا جائے اور باہر نکالا جائے۔ جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو پیٹ سکڑتا ہے اور ڈایا فرام دل کی مالش کرتا ہوا او پر کوحر کت کرتا ہے۔ جب آپ اندر سالس کیتے ہیں تو پیٹے پھیلتا ہے اور ڈایا فرام ملکمی اعضا کی مالش کرتا ہوا نیچے کو آتا ہے۔

بالكل اسى طرح جس طرح ايك آسن كے تين مراحل ہوتے ہيں۔ (صفحہ 30) اسی طرح پرانائم میں ہرسائس کے تین مراحل ہیں۔سائس اندر لے جانا' تھوڑی دیرا ہے اندر رکھنا اور باہر نکالنا۔اکٹر لوگ سائس اندر لینے کوسب سے اہم مرحلہ خیال کرتے ہیں جبد حقیقت میں سانس باہر نکالنے کاعمل کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ جتنی زیادہ باسی ہوا آب باہرنکالیں گے اتنی ہی زیادہ تازہ ہوا آپ اندر لے جاشیں گے۔سانس کی پوگیائی مثقوں میں سائس کولمباعرصہ اندرر کھنے اور خارج کرنے پر خاص زور دیا جاتا ہے حقیقت میں بعض مثقوں میں سانس باہر نکالنے کا دورانیہ سانس اندر لے جانے کے دورانیے سے دوگنااورسانس کواندرر کھنے کا دورانیہ جیار گنا ہوتا ہے۔

جب آب این ناک سے سائس لیتے ہیں تو ہوا گرم ہوجاتی ہے اور چھن کر آئی ہے لیکن یوگائی نقط انظر سے ناک کے ذریعے سائس لینے کی سب سے اہم وجہ 'پران' ہے۔ بالكل اى طرح جس طرح ہوا میں ہے خوشبوحاصل كرنے كے ليے آپ كوناك كے ذريعے سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔آپ کو' پران' کی زیادہ سے زیادہ مقداراندر لے جانے کے لیے ناک کے ذریعے سانس لینا ضروری ہے۔ کیونکہ خوشبوکوسونگھنے والے جھے ناک کی پشت میں واقع ہیں جن میں سے پران مرکزی اعصابی نظام اور د ماغ تک پہنچی ہے۔

یوگا سالس کی مشقیں آ پ کو بران براور اس کے نتیجے میں ذہن پر کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں کیونکہ بیددونوں ایک دوسرے پرانحصار کرتے ہیں۔ جب آپ غصے یا خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی سائسیں اتھلی' تیز اور بے قاعدہ ہوتی ہیں اس کے برعکس جب آپ سکون کی حالت میں یا گہری سوچ میں ہوتے ہیں تو آپ کا سائس بھی ست برجاتا ہے۔ آپ آسانی سے اس پہلو کا خود اندازہ لگاسکتے ہیں۔ ایک کمھے کے لیے كمرے ميں آ ہستہ ترين آ واز مثلاً كلاك كى نك نك سننے كى كوشش كريں۔ آپ ديكھيں کے کہ اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے آپ لاشعوری طور پر اپنی سانسوں کو آہتہ یا بعض او قات معطل جھی کر دیتے ہیں۔

جیہا کہ آپ کی ذہنی حالت آپ کے سائس لینے کے انداز سے عیاں ہوتی ۔۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے سائس پر کنٹرول کر کے آپ اپنی ذہنی حالت پر

W

سمپتھنگ گینگلیا''Sympathetic ganglia''(ریڑھ کی ہڈی کی دونوں جانب واقع دواعصابی پٹیاں) ہیں'جو کہ حرام مغز کے دونوں طرف ہیں جیسا کہ ریڑھ کی ہڈی کے مہر ہے کی افقی تراش میں دکھایا گیا ہے۔ کندلانی خوابیدہ یا جامد کا کناتی توانائی ہے جے عام طور پر کنڈ کی مارے سانپ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ''سوشمنا''کی بنیاد میں'' ملادھر چک''میں واقع ہوتی ہے اوراسے پرانائم یا یوگا مشقول سے بیداریا متحرک کیا جاتا ہے۔

1- سوشمناندی (حرام مغز)

2- پیزگالاندی (سمپتھ طک گینگلائن)

3- ايداندي (سميته طل گينگلائن)

كائناتى توانائى كاراسته:

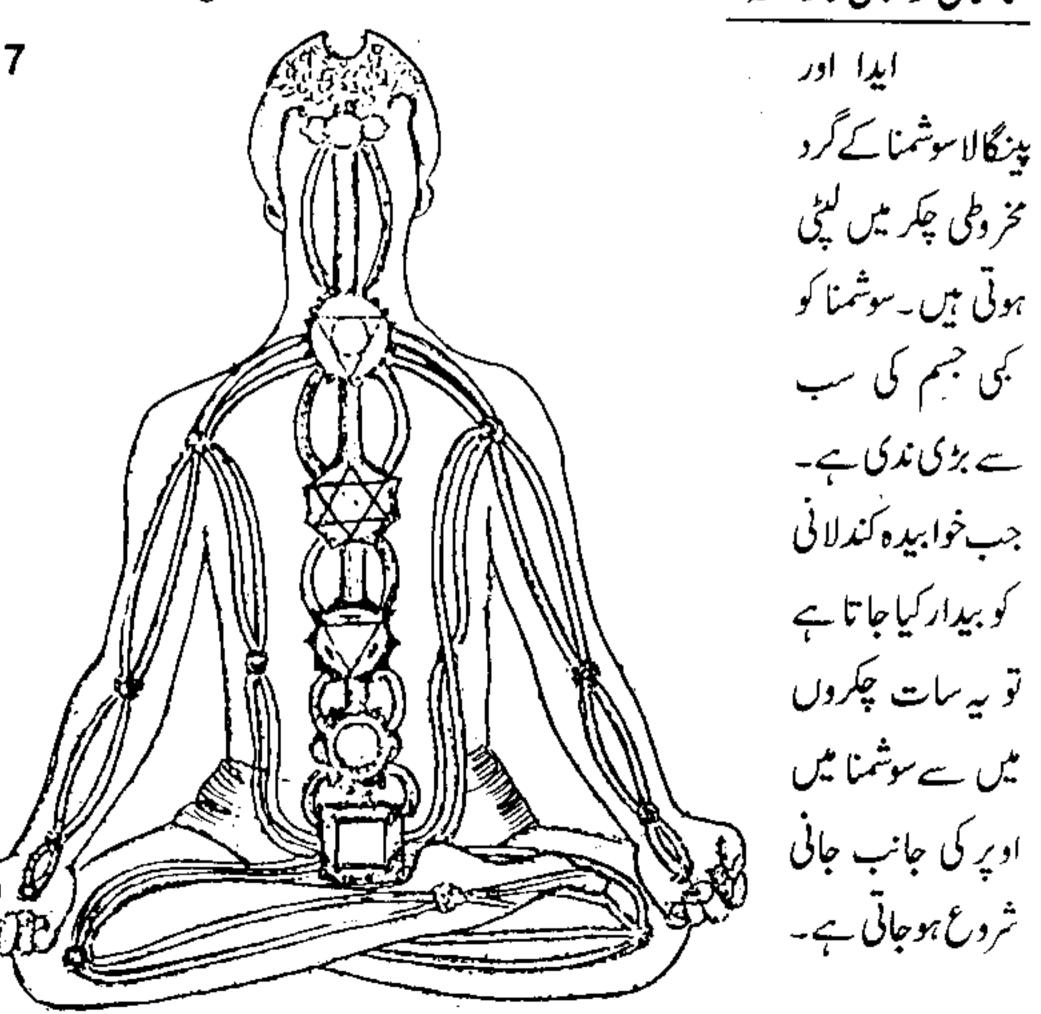

قابو پاناسکھ سکتے ہیں۔ اپنے سانس کو با قاعدہ کرکے آپ نہ صرف آسیجن اور بران کی زیادہ مقدار جذب کررہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے آپ کوار تکاز اور مراتے کی مثل کے لیے بھی تیار کررہے ہوتے ہیں۔

# بران اورلطيف جسم

یوگا کی تمام مشقوں کا مرکزی تکتہ پران یا قوت حیات کا بہاؤ ہے۔ "پران"
ماد ہے میں موجود ہے لیکن سے مادہ نہیں ہے " یہ ہوا میں موجود ہے لیکن آسیجن نہیں ہے۔ یہ
توانائی کی ایک لطیف شکل ہے جو ہوا 'خوراک' پانی اور دھوپ میں پائی جاتی ہے اور ماد ہے
کی تمام قسموں میں روح پھوئتی ہے۔ آسنوں اور پرانائم پرعمل کر کے زیادہ سے زیادہ
پران جذب کر کے جم میں ذخیرہ کی جا عتی ہے جوقوت حیات اور طاقت میں اضافہ کا
باعث بنتی ہے۔ یوگیوں کے خیال میں مادی جم کے علاوہ انسان دواور جسم ہیں جواس کو
باعث بنتی ہے۔ یوگیوں کے خیال میں مادی جسم کے علاوہ انسان دواور جسم ہیں جواس کو
اعم رابط ہے لیکن اس کا زیادہ تر بہاؤ کو کئی جسم کی ندیوں میں موتا ہے جبیا کہ شکل میں دکھایا
گیا ہے۔ یہ دونوں مثبت اور منفی قوت کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ منفی شکل کو " اپانا" کہا جاتا
گیا ہے۔ یہ دونوں مثبت اور منفی قوت کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ منفی شکل کو " اپانا" کہا جاتا
ہے۔ بران خود دماغ کی سمت جانے والی دھڑ کن ہے اور نیچے کی جانب حرکت کرتی ہے۔ جب یہ دونوں " ملادھر چکر" میں آ کر یکیا ہوتی ہیں تو " کندلانی" بیدار ہوتی ہے۔
کندادنی اور ندیاں:

ندیاں کو بھی جسم میں اعصابی رائے یا نالیاں ہیں جن میں سے پران بہتی ہے۔
آسن اور پرانائم ندیوں کوصاف کرنے کے لیے تشکیل دیئے گئے ہیں۔ کیونکہ جب ان میں
رکاوٹ آتی ہے تو پران کا بہاؤرک جاتا ہے اور نیج قاصحت خراب ہوجاتی ہے۔ قدیم ہو گیوں
کے مطابق تقریباً بہتر ہزار ندیاں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام ندیوں میں سب سے اہم"
سوشمنا" اور ہمارے مادی جسم میں اس کی مثنیٰ حرام مغز ہے۔" سوشمنا" کی دونوں اطراف
میں دو دوسری ندیاں ہیں جن کو" ایدا" اور" پینگالا" کہا جاتا ہے۔ مادی جسم میں اس کی مثنیٰ

آ سان ہوگا جب کندلانی اس مقام پر پہنچتی ہے تو ہوگی سادھی یا اعلیٰ شعور کو پالیتا ہے۔

اجنا چکر: یہ برف کی طرح سفید چکر دو پتیوں کا حامل ہوتا ہے۔ ذہن کی نشست گاہ'اس کا منتر''ادم'' ہے۔

ويشؤدها جكر:

دھوئیں کے رنگ کا چکڑ بارہ پتیاں رکھتا ہے۔اس کاعضر'' ہوا'' ہے اورمنتر ب

منی بورا چکر:

سرخ رنگ کا چکردس پتیوں پر شمل ہے۔عضر آ گ اوراس کامنتر'' رام' ہے۔

سويدستهنا چکر:

سیسفیدرنگ کا چکر ہے بیتال آٹھ ہیں۔اس کاعضر پانی ہے اور منتر'' وام' ہے۔

\_ پیلے رنگ کے اس چکر کی پیتاں جار ہیں۔عضر زمین اورمنتر'' لام'' ہے۔

بنيادى تنفس

" برانائم ذہنی اورجسمانی ضوابط کے درمیان ایک رابطہ ہے جبکہ اس میں عمل جسمانی ہوتا ہے اس کے اثر ات ذہن کو پُرسکون صاف اور منتکم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔" (سوامی وشنود ہوآئند)

یو گیائی تنفس یا پرانائم جسم کوتفویت دیتا ہے جذبات کومتحکم کرتا ہے اور ذہن کو صراحت بخشا ہے۔مشقوں پرعمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو درست اور مکمل ہونا

چکرکو بھی جسم میں تو انائی کے مراکز ہیں۔ان میں سے چھسوشمنا کے ساتھ واقع ہیں' '' ساتواں ساہسر ار چکر'' سر کی چوتی میں واقع ہے۔سب کو پتیوں کی مخصوص تعداد سے ظاہر کیا جاتا ہے جو کہ ان ندیوں کی تعداد کے برابر ہوتی ہیں جوان سے نظتی ہیں۔ ہر ین ایک صوتی ارتعاش کی نمائندگی کرتی ہے جو اس وقت بیدا ہوتی ہے جب کندلانی توانائی چکر میں سے گزرتی ہے۔ مزید برآ ل سامسر ارکے علاوہ ہر چکر کا ایک ابناریک عضراور بیج منتر ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ بیسارے چھے چکر مادی جسم میں زیڑھ کی ہٹری کے ساتھ واقع اعصابی کچھوں (nerve Plexuses) سے مطابقت ر کھتے ہیں۔ سوشمنا کی بنیاد میں ملادھر ہے جوسکرل پلیکس (Sacral plexus) سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کندلانی خوابیدہ حالت بیل ہوتی ہے اس کے بعد سوید ستھنا ہے جو پر وسٹیک پلیکس (Prostatic plexus) سے مطابقت رکھتا ہے۔ تیسرا چکرمنی پوراسوار پلیکس (Solar plexus) ہے مطابقت رکھتا ہے یہ پران کے ذخیرے کا سب سے بڑامرکز ہے۔ دل کے علاقے میں واقع انا ہتا کار ڈِک پلیکس (Cardiac plexus)'ویشودها جو کہ گلے کے علاقے میں واقع ہے لارجیل پلیکس (Laryngeal Plexus) سے اور اجنا چکر کیور نیوس بلیکس (Cavernerus plexus) سے مطابقت رکھتا ہے جو کہ بھنوؤں کے درمیان داقع ہوتا ہے۔ ساتواں اور بلند ترین چکر سامسرار مادی بدن میں پائنیل گلینڈ (Pineal gland) سے مطابقت رکھتا ہے۔ جیسے جیسے کندلانی ہرایک چکر میں ہے گزرتی ہے شعور کی مختلف حالتوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ جب بیساہسر ار میں پہنچی ہے تو ہوگی سادهی حاصل کرلیتا ہے۔اگر چہ وہ ابھی تک مادی سطح پر ہی حرکت کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہستی کی اس سطح پر ہوتا ہے جوز مان ومکان اور علت ومعلول سے ماور اہوتی ہے۔

ایک ہزار پتیوں والا بلندترین چکرمطلق العنان ہستی سے مطابقت رکھتا ہے۔

لے جانے کے لیے آپ پھیپھروں کو ہوا ہے ململ بھر جانے کا موقع دیتے ہوئے مسلز کو وْ هيلا حِيورْ دية بير ـ سانس بابرنكالنے كالمل مخضرُ متحرك اور قابل ساعت ہونا جا ہے اور سانس اندر لے جانے کاعمل لیبا' انفعالی اور خاموش ہونا جا ہیے۔ڈایا فرام کی بار بار کی اوپر نیچی حرکت معدے جگراوردل کوقوت بخشی ہے۔ ابتدا میں بیس مرتبہ سائس اندر لے جانے اور باہر نکالنے پرمشمل تین راؤ تڈمکمل کریں پھر بتدریج ساٹھ راؤ تڈز تک جائیں۔

كبلا بهاتي كاايك راؤنذ:

دومعمول کے سانس لیں' سانس اندر لیں۔اب اپنے پیٹ کواندر کھینچتے ہوئے سانس باہر نکالیں اور اینے پید کوڈ ھیلا جھوڑتے ہوئے سانس اندر لے جائیں۔ایک متحکم ردهم قائم رکھتے ہوئے اور ہرمر تنبہ سانس باہر نکالنے پرزور دیتے ہوئے بیمل ہیں مرتبه دېرائيں \_ پھراندرسانس ليس مكمل طور پرسانس با ہرنكاليس بورى طرح سانس اندر لیں اور جتنی در آپ آسانی ہے روک سکتے ہیں سانس کواندرروک کررتھیں۔ آہتہ آہتہ

جاہیے کہ ڈایا فرام کو بوری طرح استعال کرتے ہوئے درست سائس کیسے لیا جاتا ہے۔ جیما کہ صفحہ 79 پر وضاحت کی گئی ہے۔ پران کے بہاؤ کوآسان بنانے کے لیے اور اس بات کو چینی بنانے کے لیے کہ پھیچروں کے بھیلنے کے لیے گنجائش موجود ہے ہوگا کی شفس کی مشقیس یا تو آ رام دہ انداز میں یا کنول کے انداز میں ریڑھ کی بٹری گردن اورسرکوایک لائن میں رکھتے ہوئے نیچے بیٹھ کراورا گران میں سے کوئی بھی آ رام دن نہ ہوتو کری پر بیٹھ کر کی جاتی ہیں (صفحہ 229)۔ بنیا دی شفس یا کچے مشقوں پرمشمل ہے۔'' کیلا بھاتی''اور ''انولا ما ویلوما'' آسنوں کی بنیا دی نشست میں کیساں اہمیت کی حامل ہیں اور آپ کے پرانائم کااہم حصہ ہونا جا ہیے۔اپنے آسنوں کے روز مرہ کے سیٹ سے پہلے ابتدا کے لیے ان پرخاص طور پڑمل کریں۔''انولا ماویلوما''ندیوں کی صفائی کے لیے اور اس طرح جسم کو اعلیٰ درجے کے پرانائم کے لیے تیار کرنے کے لیے بہترین ورزش ہے۔ براہاری ستکاری اور ستھالی چھوٹے پرانائم ہیں جن کو آپ اس وقت شامل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس مجی نشست کے لیے وقت ہو۔

تحلا بھاتی برانائم ہونے کے علاوہ کریاس یا صفائی کی چیمشقوں میں ہے ایک ہے(صفحہ 202)۔قوت کے ساتھ زور لگا کر سانس باہر نکا لنے کاعمل پھیپھروں کے نجلے حصوں کو گندی اور باسی ہوا ہے نجات دلاتا ہے۔ اور اس طرح سارے نظام تنفس کی صفائی كرتے ہوئے آئسيجن سے بھر يور تازہ ہوا كے اندر جانے كى جگہ مہيا كرتا ہے۔ بيآب کے برانائم کی ابتدا کے لیے ایک بہت عمرہ اور قوت بخش مشق ہے۔اس کے لغوی معنی ہیں '' کھو پڑی کو جیکانے والی''حقیقت میں بھی ہے میں آسیجن کی مقدار میں اضافہ کرکے د ماغ کو صاف کرتی ہے اور ارتکاز میں بہتری پیدا کرتی ہے۔ بیمشق سانس اندر لے جانے اور باہر نکالنے کے ایک سلسلے پرمشمل ہے جس کے بعد سانس کو اندر روک کر رکھا جاتا ہے۔ سانس باہر نکالنے کے لیے آپ اینے ڈایا فرام کواویر اٹھاتے ہوئے اور ہوا کو پھیچر وں میں سے باہر دھکیلتے ہوئے پیٹ کے مسلز کو تیزی سے سکیڑتے ہیں 'سانس اندر

## انولوماويلوما:

نتقنول سے باری باری سائس لینے کی اس مثل میں آ ب 2:8:4 کی نبست سے ایک نتھنے سے سانس اندر لیتے ہیں اے اندر رو کے رکھتے ہیں پھر دوسرے نتھنے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بایاں نتھنا اس ندی کا راستہ ہے جسے'' ایدا'' کہا جاتا ہے اور دایاں نتسانینگالاندی کاراستہ ہے۔اگر آپ حقیقی طور پرصحت مند ہیں تو آپ نمایاں طور پر ایدا نتھنے سے تقریباً ایک گھنٹہ بچاس منٹ تک سانس لیتے ہیں پھر پینگالا نتھنے سے کین بہت سے لوگوں میں بیفطری ردھم ابتری کا شکار ہوتا ہے۔ انولو ماویلوما جسم میں'' بران'' کے بہاؤ کومتوازن کرتے ہوئے بکساں بہاؤ کو بحال کرتا ہے۔اگر آپ مرکزی ندی سوشمنا میں پران کواوپر کے جائے میں کامیابی حاصل کرنا جائے ہیں بیٹل بہت ضروری ہے۔ انولو ما وبلو ما كا اليك راؤنٹر چير مراحل پرمشمل ہوتا ہے جبيها كه پنجے دكھايا گيا ہے۔ تين راؤنڈ سے ابتدا کریں اور دی گئی شرح کے ساتھ تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے بتدریج بی*ں راؤ نڈ*ول تک جائیں ۔ <sup>®</sup>

انولوماویلومامیں آپ دوشنو مدرا الماضیار کرتے ہیں اور دا گیل ہاتھ سے اپنے تنصفے بند کرتے ہیں۔ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو تھیلی کے ساتھ لگالیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے اور اپنا ہاتھ اپنے ناک پر لے جائیں۔انگو مٹھے کو اپنے وائیں نتھنے پر رکھیں اور اپنی انگشتری والی انگلی اور چھینگلی کو بائیں نتھنے پر رکھیں اب نیجے دیئے گئے طریقے کے مطابق عمل شروع کریں۔



## انولوماوبلوما كالبكراؤنثر:

- 1- دائیں نتھنے کواینے انگو تھے سے ہند کرتے ہوئے بائیں نتھنے سے سائس **e** اندرلیں\_( دوسیکنڈ )
  - دونوں بنقنوں کو بند کر کے سائس روک لیں۔ ( آٹھ سیکنڈ )
  - 3- این انگشتری والی انگلی اور چھینگلی سے بائیں نتھنے کو بند کرتے ہوئے دائیں نتھنے ہے سائس ہاہر نکالیں۔( حارسکنڈ )
    - بائیں نتھنے کو بندر کھتے ہوئے وائیں نتھنے سے سائس اندرلیں۔ (دوسکنڈ)
      - دونوں نتھنوں کو ہندر کھتے ہوئے سائس روک لیں۔(آٹھ سیکنڈ)
  - واكبي نتھنے كواينے الكو تھے ہے بندر كھتے ہوئے بائيں نتھنے سے سالس باہرخارج کریں۔(جارسکنڈ)

102



براہاری کی مثق کے لیے آپ اپنے جاتو م کو جزوی طور پر بندگر کے دونوں مختوں سے سانس لیتے ہیں۔ سانس اندر لیتے وقت خرالے کی آ واز پیدا کریں اور شہدی محصوں جیسی بھنستا ہٹ کے ساتھ آ ہت سانس باہر نکالیس۔ سانس اندر لینے کاعمل کلے کے علاقے میں تفر تھر اہٹ پیدا کرتا ہے اور صاف کرتا ہے۔ بھنستا ہٹ کی آ واز آپ کوسانس کو گھماتے ہوئے باہر نکالنے اور سانس باہر نکالنے کے دورانے کو لمباکرنے کے قابل بناتی ہے۔ سانس باہر نکالنے کا لمبا دورانیہ حالمہ خوا تین میں بچہ جننے کی تیاری کے قابل بناتی ہے۔ سانس باہر نکالنے کا لمبا دورانیہ حالمہ خوا تین میں بچہ جننے کی تیاری کے لیے ایک بہترین ورزش ہے۔ براہاری جے بعض اوقات بھنستا ہٹ والا سانس کہا جاتا ہے اور گانے والوں کے لیے بہت مفید خیال کیا جاتا ہے۔ براہاری کو پانچے سے دی مرتبد ہرائیں۔

## ستقالى:

براهاری:

اس میں آپ اپنی زبان باہر نکال کر اس کے کناروں کو اوپر کی جانب گول کر کے جبیبا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے سانس اندر کھینچنے کے لیے ایک نکلی سے بنالیتے ہیں۔

جب آپ سانس کواندررو کتے ہیں تو منہ بند کرلیں اور آہتہ آہتہ ناک کے راستے باہر فارج کریں۔اگر شروع میں آپ اپنی زبان کو گول کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو اسے اپنے ہونٹوں سے زبان کو گھن تھوڑ اسا باہر نکالتے ہوئے اس کی اوپر والی سطح سے چسکی کے انداز میں ہوااندر لے جائیں۔ یا پنج سے دس مر تبدد ہرائیں۔



ستکاری اور ستھالی (جو کہ شکل میں دکھائی گئی ہے) یو گاتنفس کی مشقوں میں اس لحاظ سے غیر معمولی ہیں کہ ان میں ناک کے بجائے منہ کے ذریعے سانس اندر لے جایا جاتا ہے۔ ستکاری میں جب آ پسی کی آ واز پیدا کرتے ہوئے منہ کے ذریعے آ ہستہ آ ہستہ ہوا اندر لے جاتے ہیں تو اپنی زبان کو اوپر والے تالو کے ساتھ دبا کر رکھتے ہیں۔ جتنی دیر تک ممکن ہوسکے سانس کو اندر رکھتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ ناک کے ذریعے باہر فالے ہیں۔ یا نجے سے دس مرتبہ دہرا کیں۔ روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ستکاری چہرے نکاری چہرے

k s o

е •

**y** 

0

m

مہرے کو بہتر بناتی ہے۔ ہاتھا ہوگا پر دیپک میں کہا گیا ہے۔"اس طریقے سے عمل کرنے

سے انسان حسن میں محبت کے دیوتا سے قریب ترین ہوجاتا ہے۔' ستکاری اور ستھالی

وونوں جسم کو تصندُ اکرتے ہیں اور بھوک اور پیاس کومٹاتے ہیں۔اس کیے بیرکرم موسم میں یا

اعلى در ہے كانتفس

روزے کی حالت میں خاص طور پرمفید ہوتے ہیں۔

بندھ بیک وفت استعال کیے جاتے ہیں (دیکھئے صفحہ 82) یدیان بندھ سانس باہر خارج کرنے کے بعد کندلانی کو جگاتے ہوئے ''پران ایانا'' کوسوشمنا ندی میں اوپر کی جانب وهکیلئے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

جالندهر بنده:

اینے سائس اندر کو روکتے

ایک مرتبہ جب کمپلا بھاتی اور انولو ماویلو مایر چند ماہ تک عمل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوجاتے ہیں کہ بغیر کسی کوشش یا تکلیف کے انہیں ادا کرسکیں تو آپ ان اعلیٰ ورجے کی مشقوں کے ذریعے اپنی پرانائم نشست میں اضافہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔لیکن پہلے آپ کو یہ یقین کرلینا جا ہے کہ آپ اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔اعلیٰ درجے کے پرانائم جو نیجے دیے گئے ہیں ان کوغیر سنجیدہ انداز میں نہیں لینا جا ہے 'یہ پران کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خواہیدہ کندلانی توانائی کو بیدار کرنے کے لیے طاقتور ذریعے ہیں۔ان کوشروع کرنے سے پہلے جا ہے کہ آپ اپنے آپ کوجسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے طاقتور اور باک وصاف کرلیں۔اس کے لیے آپ کوکئی ماہ تک روزائد آ سنوں 'یرانائم اور مراقبے کے ساتھ سبزیوں پرمشمل کمل غذا کی ضرورت ہوگی۔ان اعلیٰ درجے کی مشقوں کے ساتھ ساتھ آپ کو انولو ماویلوما کی روزانہ تقریباً ہیں راؤ نگروں پر

مشمل مشقيل جاري رتھني جا ٻئيں۔

بندھ یا''قفل'' وہ خاص انداز ہیں جواعلیٰ در ہے کی تنفس کی مشقوں ہے بیدا ہونے والے بران کے وسیع ذخائر کو محفوظ رکھنے اور استعال میں لانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بیرنہ صرف اس کے زیاں کوروکتے ہیں بلکہ آپ کواس قابل بناتے ہیں کہ آ پ اس کے بہاؤ کومنظم کرسکیں اور اسے روحانی توانائی میں تبدیل کرسکیں۔ان کو برانائم میں شامل کرنے سے پہلے آپ کو چندون کے لیے ان کی علیحدہ مشق کرلینی جا ہیے۔ "بران" اور" ایانا" کو باہم ملانے کے لیے روکے رکھنے کے دوران جالندھراورمول

106

ہوئے اپنی محوری کو سینے کے ساتھ دبائیں ( جیسا کہ کندھوں کے بل آس میں کیا جاتا ہے) بیمل پران کوجسم کے اوپروالے حصے سے خارج ہوجانے سے روکتا ہے۔ سائس ہاہر نکالتے وفت ضروری ہے کہ آپ اس بندھ کو کھول دیں اور اپناسراو پراٹھا ئیں۔ يديان بنده:

> طور پر ہاہرنکا گنے کے بعد پیٹ کو اویر اور یجھے ریڑھ کی ہڈی کی جانب اٹھا ئیں۔ یہ عمل بران کو سوشمنا ندی میں اوپر کی جانب دھکیلتاہے۔ مول بندھ:

سانس کوا ندر رو کتے ہوئے مقعد کے منہ کے مسلز کوسکیڑیں پھرپیٹ کے مسلز کو سكيري - بيمل ايانا كوجسم كے نچلے جھے سے خارج ہوجانے سے روكتا ہے اور اسے يران ئے ساتھ ملنے کے لیےاویر کھینچتا ہے۔

94

سانس لينا

اوجائی:

اوجائی اعصابی نظام اور نظام انهضام کوطاقتور بناتا ہے اور بلغم سے نجات دلاتا ہے۔ یوگا کی قدیم تحریروں کے مطابق بیاری بلغم ہوایا صفرا کی زیادتی کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے۔ او جائی اور سوریا بھید دونوں جسم کوگرم کرنے والے پرانائم ہیں لہذا سانس باہر نکا لئے کاعمل ٹھنڈک پہنچانے والے بائیں نتھنے تک محدود ہوتا ہے جو کہ ندی ایدا کا راستہ ہے۔ او جائی کی مشق کے لیے علقوم کو تھوڑا سا بندر کھ کر (براہماری سے کم) دونوں نتھنوں سے پوری طرح سانس اندر لیس ۔ جیسا کہ ہواناک کی بچھلی جانب سے ہوکرگزرتی ہے اس لیے سانس اندر لیتے ہوئے سائس کو اندر تھام کر رکھیں پھر دونوں قفل کھول کر اپنے دائیں استعمال کر تھے ہوئے سائس کو اندر تھام کر رکھیں پھر دونوں قفل کھول کر اپنے دائیں انگو تھے سے دایاں تھنا بندگریں اور بائیں نتھنے سے ہوا خارج کریں۔ مثق کی ابتدا ایک انست میں یانچ راؤنڈ ہے کریں اور بائیں نتھنے سے ہوا خارج کریں۔ مثق کی ابتدا ایک نشست میں یانچ راؤنڈ سے کریں اور بائیں تھنے سے ہوا خارج کریں۔

سانو:

2- منی پور چکر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ذہنی طور پر''رام'' کا جاپ کریں جاپ کریں جاپ کی نسختے جاپ کی نسبت وہی رکھیں لیکن سانس اندر لے جانے کا عمل دائیں نتھنے اور سانس باہر نکالنے کا عمل بائیں نتھنے سے انجام دیں۔

3- 1 کے مطابق عمل کر میں لیکن اپنی توجہ جاند کے مرکز پر مرکوز کریں جو کہ ناک کے اوپر واقع ہے اور ذہنی طور پر'' تام'' کا جاپ کریں جب آپ

نے اپناسانس اندرتھام رکھا ہوا ہوتو تصور کریں کہ چاند کا نقطار (شہد) سارے جسم میں پھیل رہا ہے۔ ملا دھر چکر پرتوجہ مرکوز کرتے ہوئے آ ہتہ آ ہتہ سانس خارج کریں اور 'لام'' کا جاپ کریں۔

سوريا تھيد :

سوریا بھید میں دائیں ہاتھ کی انگشتری دائی اور چھینگلی کی مدد سے بائیں نتھنے کو بند کرتے ہوئے دائیں نتھنے سے آ ہستہ انس لیتے ہیں۔ اپنے دونوں نتھنے بند کرتے ہوئے اور ٹھوڑی کو جالندھر بندھ میں سینے کے ساتھ دباتے ہوئے سانس کو تھام کر رکھیں پھر اپنے انگو ٹھے کی مدد سے دایاں نتھنا بندر کھتے ہوئے بائیں نتھنے سے ہوا باہر خارج کریں۔ سانس کو تھام کر رکھنے کے وقت میں بندر بخ اضافہ کریں۔ سوریا کا مطلب سورج ہاس کا تعلق بینگالا ندی کے راستے یعنی دائیں نتھنے سے ہوتا ہے۔ جب آ پ صرف اس نتھنے سے سانس اندر لیتے ہیں تو جسم میں حرارت بیدا ہوجاتی ہے اور وہ گندگیاں جو پران کے بہاؤ میں سانس اندر لیتے ہیں تو جسم میں حرارت بیدا ہوجاتی ہے اور وہ گندگیاں جو پران کے بہاؤ میں سانس اندر لیتے ہیں تو جسم میں حرارت بیدا ہوجاتی ہے اور وہ گندگیاں جو پران کے بہاؤ میں

نکل جاتی ہیں۔
شروع میں سوریا
مجید دس مرتبہ
دہرائیں اور پھر
بندر بج چالیس تک
بعاس ترک
بھاس ترک
بیدار کرنے والی
بیدار کرنے والی
میرار کرنے والی

رخنه ڈالتی ہیں باہر

96

(جس کا مطلب'' ینج' ہے) سائس لینے اور خارج کرنے کے ایک سلسلے پر مشمل ہے جس کے بعد کہلا بھاتی کی ما ندسانس کو تھام لیا جاتا ہے۔لیکن ان دونوں میں ایک اہم فرق پایا جاتا ہے اس میں آپ نظام تفس کے سارے مسلز کو استعال کرتے ہوئے بھیپرہ وں کوزیادہ تیزی اور قوت سے بہپ کرتے ہیں آپ دونوں تھنے بند کر کے سانس کو اندر تھامتے ہوئے جالندھ اور مول بندھ استعال کرتے ہیں اور صرف دائیں نتھنے سے مانس باہر خارج کرتے ہیں۔ جسیا کہ اس مشق کے دوران جسم گرم ہوجاتا ہے پھر پسینہ آنے سے ٹھنڈ ا ہوتا ہے۔ پھر یدیان بندھ استعال کریں۔ بھاس ترک اعصافی اور دوران خون کے نظام کے لیے بہترین پرانائم ہے جوذ ہن کوصاف اور مرکز کرتا ہے۔ دس مرتبہ سانس لینے پر مرتبہ سانس لینے پر مرتبہ سانس لینے پر مرتبہ سانس لینے پر مشمل تین راؤنڈ وں سے ابتدا کریں اور بندر تکی سومر تبہ سانس لینے پر مشمل زیادہ سے نیادہ و تکھراؤنڈ زنگ جا کیں۔

## بندهون كااستعال:

بھاس ترک میں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے آپ پران اور اپاٹا کو باہم ملانے کے لیے اور خوابیدہ کندلانی کو بیدار کرنے کے لیے تنام بندھوں کا استعال کرتے ہیں۔ کے لیے اور خوابیدہ کندلانی کو بیدار کرنے کے لیے تنام بندھوں کا استعال کرتے ہیں۔ انا ہتا۔۔۔ منی پور۔۔۔۔۔ ملاوھر



خوراک

"ایک یوگی کواعتدال میں رہتے ہوئے مخاط انداز میں کھانا چاہیے' ورنہ وہ کتنا بھی ہوشیار کیوں نہ ہو' کامیابی حاصل نہیں کرسکے گا۔''

ہم وہ کچھ ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ یہ بیان ہر مفہوم میں درست ہے ہماری جسمانی بہود کے لیے خوراک بہر حال ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہمارے ذہن پر بھی لطیف اثرات مرتب کرتی ہے 'کیونکہ خوراک کا جو ہر ہی ہمارے ذہن کو تشکیل دیتا ہے۔ ایک فطری اور پاک صاف غذاوہ ہے جو تازہ 'ہلکی اور غذائیت ہے بھر پوراشیا مثلاً بھل اجناس اور سبزیوں پر مشمل ہو۔ یہ جسم کو دبلا اور کچکدار اور ذہن کوصاف اور تیز رکھتی ہے 'جو کہ یوگا کی مشقوں کے لیے موزوں ترین خصوصیات ہیں۔ پران سے بھر پور 'خالص اور مناسب غذا جسمانی اور ذہن صحت کی بہترین ضمانت ہے جو کہ جسم اور ذہن دونوں کو ہم اور مناسب غذا جسمانی اور ذہنی صحت کی بہترین ضمانت ہے جو کہ جسم اور ذہن دونوں کو ہم آ ہنگی اور قوت حیات مہیا کرتی ہے۔ اس باب میں ہم یوگا غذا کے پیچھے کار فر ما منطق کا بائزہ لیس کے' اور کھانے پینے کے زیادہ متوازن اور جامع طریقے اپنانے کے لیے بائزہ لیس کے' اور کھانے پینے کے زیادہ متوازن اور جامع طریقے اپنانے کے لیے بائزہ لیس گے' اور کھانے پینے کے زیادہ متوازن اور جامع طریقے اپنانے کے لیے بائزہ لیس گا۔ اور مشورے دیں گے۔

W

ہے بھی زیادہ مؤثر ذریعہ ہیں۔

قدرتی غذا کے استعال کے حق میں ہم ایک سوال اپنے آپ سے بوجھ سکتے ہیں کہ کیا ہم صاف ضمیر کے ساتھ زندہ مخلوق کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ ایک الیی زندہ مخلوق جس کو اکثر اوقات انتہائی وحشانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔اس نام نہاد تہذیب یافتہ دنیا میں ہمیں گوشت کے کاروبار کی وحشتوں سے دور رکھا جاتا ہے اور بے حس بنا دیا گیا ہے۔خوبصورتی سے ڈبوں میں بند گوشت یا پچھلی کے قلوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا ایک زندہ جانور کے ساتھ جسے مارڈ الا گیا تھا کوئی تعلق قائم نہیں کرتے' ہمارے ليے انتہائی غيرا ہم فلاسفی اہنساليعنی تمام زندہ مخلوق کی حرمت کيبه فلاسفی کا انتہائی اہم اصول ہے اور اگر ہم روحانی طور پر پروان چڑھنا جاہتے ہیں تو اسے نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ یوگی کے لیے تمام قسم کی زندگی مقدس ہوتی ہے۔ ہر مخلوق ایک دل جذبات سنفس اور احساسات رکھنے والی ایک زندہ ہستی ہے۔ لہذا گوشت یا پچھلی کھانے کا خیال بھی ناممکن ہے۔ایک مرتبہ جب آپ جان جائیں گے کہ آپ کی خوراک کہاں سے آتی ہے اور بیہ آپ پرکس طرح اثر انداز ہوتی ہے آپ کا ذہن بندریج کھلتا جائے گا اور آپ سمجھ جائیں کے کہ تمام مخلوق اتنی ہی مقدس ہے جتنے آپ خود۔

# تنین کرن

غیرمرئی کا ئنات میں توانائی کی تین خصوصیات ہیں جنہیں گن کہا جا تا ہے۔ بیہ باہم ایک توازن میں موجود ہوتے ہیں۔ تموگن (پاکیزگی اور نیکی) رجوگن (حرکت' جذبات 'تبدیلی کاعمل) اور تمو گن (ظلمت اور جمود) ۔ جب توانا کی تشکیل یاتی ہے توان تینوں میں سے کوئی ایک خصوصیت نمایاں ہوتی ہے۔اس طرح ایک سیب کے درخت پر کچھ کچل بکا ہوتا ہے (ستوئی) کچھ کینے کے ممل میں ہوتا ہے (رجوئی) اور کچھ بہت زیادہ یک چکا ہوتا ہے (تموئی)۔خواہ کوئی بھی خصوصیت نمایاں ہو باقی دونوں کا ایک عضراس میں ضرورموجود ہوتا ہے۔اکثر ایک منفر دسیب یکا ہوا ہوگالیکن اس کا سیجھ حصہ گلا سرا ہوگا خواہ اسے نگی آئکھ دیکھے سکے یا نہ دیکھ سکے۔اور ایک حصہ ایک حالت سے دوسری حالت

کھانے پینے کا بوگیائی طریقہ انتہائی سادہ اور بہت زیادہ فطری ہے۔سورج' ہوا' مٹی اور پانی مل کر نباتاتی خوراک سبزیاں' کھل کی پھلیاں' گریاں اور پہج پیدا کرتے ہیں۔ جوفوا کہ ہمیں ان غذاؤں سے حاصل ہوتے ہیں وہ براہ راست یا بلاواسطہ ہوتے ہیں۔جبکہ گوشت مجھلی اور مرغیاں وغیرہ کھانے سے جوفوا نکہ حاصل ہوتے ہیں وہ بالواسطہ ہوتے ہیں لینی ہم الیی مخلوق کا گوشت کھاتے ہیں جوخود بھی مختلف بودوں سے قدرتی توانائی حاصل کرکے پروان چڑھے ہوتی ہے۔( دلچسپ پہلویہ ہے کہ ہم تقریباً صرف جڑی بوٹیاں کھانے والے جانور کھاتے ہیں مثلاً گائیں ' بکریاں وغیرہ اور کتوں'بلیوں اور بھیڑیوں جیسی گوشت کھانے والی مخلوق کوشاذ ہی کھاتے ہیں )۔ جانوروں کے گوشت میں بہت زیادہ شرح زہر ملے مادوں کی ہوئی ہے جو کہ بیاریاں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے (خوراک کی زہرٹاکی Food poisning) کے 80 فیصد واقعات گوشت یا گوشت سے بنی ہوئی غذاؤں کے استعال سے ہوتے ہیں)۔ اس بیل حیات آفریں وٹا منز اور معد نیات کی بھی تھی ہوتی ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ پروٹین ہوتی ہے۔ گوشت کھاتے ہوئے ہم اپنے جسمول کوزبروی ایک غیر فطری خوراک کا عادی بنار ہے ہوتے ہیں'جس کے لیے پیشکیل نہیں دیئے گئے۔ ہمارے دانت اور آئنیں گوشت کھا۔ والے جانوروں ہے بہت مختلف ہیں۔ حقیقت میں پھل اور سبزیال وغیرہ کھانے والے ما مالیه جانوروں کی جسمانی ساخت اور بدنی اعضا بہت حد تک جاری جسمانی ساخت اور بدنی اعضا ہے میل کھاتے ہیں۔لیکن صحت اور فطری فوائد کے اہم ترین پہلو سے قطع نظر گوشت کھانا نا کافی غذائیت اور زیاں کا باعث بنتا ہے۔میزیر ایک بونڈ گوشت لانے کے لیے گوشت پیدا کرنے والے جانوروں کو کئی پونڈ اناج کھلانا پڑتا ہے۔ضائع ہونے والی خوراک جانوروں کوزندہ رہنے کے لیے توانائی مہیا کرنے پرصرف ہوجاتی ہے۔ نباتات کو پروٹین میں تبدیل کرنے کے حوالے سے ڈھور ڈنگر فائدہ بخش ذریعہ ہیں ہیں۔ایک ا يكڑے پيدا ہونے والا اناج 'ايك ايكڑ پر پرورش يانے والے جانوروں كى نسبت يا پچ گنازیادہ پروٹین مہیا کرتاہے جبکہ ایک ایکڑ میں پیدا ہونے والی پھلیاں دس گنازیا وہ اور یتوں والی سنریاں بیندرہ گنا زیادہ پروثین مہیا کرتی ہیں۔بعض منفردسنریاں پروٹین کا اس

ذ ہن کو بے چین اور بے قابو بناتا ہے۔ رجو کی غذاؤں میں گرم اشیا مثلاً مصالحے یا تیز جڑی بوٹیاں کیائے اور کافی جیسے محرک محیملی اعلاے نمک اور حاکلیٹ شامل ہیں۔تیز تیز کھانا بھی رجو کی تصور کیا جاتا ہے۔

تنموئی غذا نه تو ذبن اور نه بی جسم کو فائده پہنچاتی ہیں۔ بران یا تو انائی کھینچ کیتی ہیں فکراورسوچ کی

قوت دھندلا جاتی ہے اور ایک جمود کا احساس طاری ہوجا تا ہے۔جسم کی بیاریوں کے خلاف قوت مدافعت تباہ ہوجاتی ہے اور ذہن غصے اور لا بچ جیسے کا لے جذبات سے بھرجا تا ہے۔ تموئی اشیامیں گوشت الکومل تمباکؤ پیاز تھوم سر کے جیسی خمیر شدہ غذا نمیں اور گلے سڑے یا بہت زیادہ کیے ہوئے پھل وغیرہ شامل ہیں۔ پیٹ ٹھوٹس کر کھانا بھی تموئی خیال کیا جاتا ہے۔

# فدرتي غذائين

'' یاک وصاف غذائیں ہماری اندرونی فطرت کو یاک صاف کرتی ہیں۔'' (سوامی سیوآنند)

عالیہ دنوں تک اکثر گوشت خور' سبزی خوروں کوشک وشبہ کی نظروں سے دیکھتے تھے اور انہیں سکی یا غذاؤں کے خبط کا شکارتصور کرتے تھے۔جو بھورے حیا ولوں اور پھلیوں وغیرہ جیسی اشتہاختم کرنے والی غذائیں کھاتے ہیں۔اگر چدان دنوں لوگوں کی آتم کمی میں اضافه ہوا ہے لیکن اب بھی بعض او قات سنریوں پرمشمل غذا کو بدمزہ اور حیاتیاتی اجز اسے نالی کہ کرردکردیا جاتا ہے۔ حقائق اس کے بالکل برعکس ثابت کرتے ہیں بہت سے طبی نهادتیں موجود ہیں کہ سبریوں پرمشمل ایک متوازن غذا بہت زیادہ صحت بخش ہےاورتمام ے و ٹین' معد نیات اور جس بھی چیز کی جسم کوضر ورت ہے بیرمہیا کرتی ہے۔اعدا دوشار کے

میں تبدیل ہونے کے عمل میں ہوگا۔ تین حمن تمام ہستی اور تمام اعمال کو کھیرے ہوئے ہیں۔اگرایک شخص ڈاکہ ڈالتا ہے تو بیمل بنیا دی طور پر رجو کی ہوتا ہے کیکن ڈاکہ ڈالنے کا

فیصلہ اور محرک صور تحال کے مطابق تموئی یا ستوئی ہوسکتا ہے۔ ہرا نسان میں ان گنوں میں سے ایک کن طاقتوراور غالب ہوتا ہے اور جو پچھوہ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں اس میں ظاہر ہور ہا ہوتا ہے۔ صرف روش خیالی ہی انسان کوتمام گنوں سے ماورایا بلندتر كرديتا ہے۔

کیے خالص تر بن غذا ہے جو کہ بوگا کے کسی بھی سنجیدہ طالب علم کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ یہ جسم کی پرورش کرتی ہے اور اسے پرامن حالت میں رکھتی ہے۔ بیہ ذ ہن کواس کی بوری استعداد کے ساتھ کا م کرنے کے قابل بناتے ہوئے اسے پُرسکون اور بإك صاف كرتى ہے۔اس طرح ايك ستوائی غذاحقيقى صحت کی طرف لے جاتی ہے أيعنی ایک صحت مندجسم اور برامن ذہن جن کے درمیان

توانائی کا ایک متوازن بہاؤ قائم ہوتا ہے۔ ستوئی غذاؤں میں اناج' مکمل گندم کی روٹی' تازہ کھل اور سبزیاں مجلوں کے خالص جوس دورھ مکھن اور پنیر' بھلیاں' گریاں' بہج' بہج جن کی کوٹیلیں پھوٹی ہوں شہداور جڑی بوٹیوں کی جائے شامل ہیں۔

بهت زیاده گرم' کژوی' تھٹی' خشک اور تمکین غذا ئیں رجوئی غذاؤں میں شار ہوتی ہیں۔ بیدذ ہن کی قیت پرجسم کوقوت دیتے ہوئے ذہن اورجسم کے تواز ن کو بگاڑتی ہیں۔رجوئی غذاؤں کا بہت زیادہ استعال جسم کی ضرورت سے زیادہ متحرک کرتا ہے اور

اس سوال پر کہ جمیں روزانہ کتنی مقدار میں پروغین درکار ہے مختلف سائنسی اداروں کی رائے میں کافی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت (WHO) نے حال ہی میں جسمانی ضروریات اور نشوز کی بحالی وغیرہ کے لیے 25سے 50 گرام پروغین روزانہ کے استعال کوکافی قراردیا ہے۔

# تىمىلى غذائىن:

جو پروٹین ہم استعال کرتے ہیں اس کی مقدار سے زیادہ اہم اس کا معیار ہے۔ یروٹین امینوایسڈز (Amino acids)سے بنتی ہے۔ جس میں سے پچھےجسم خود تیار کرلیتا ہے کچھ دوسرے امینوایسڈ کا خوراک میں شامل کیا جانا ضروری ہے۔غذا میں امینوا بسڈز کی ٹھیک متوازن مقدار کو قائم رکھنے کا درست طریقہ غذا میں تلمیلی غذاؤں کے مجموعے شامل کرنا ہے۔ سبزی خور کی حیثیت سے اپنی غذا سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ممل پروٹین کھانے تیار کرنے ہوں گے۔ چند بنیا دی مجموعے اناج (مكمل گندم كى رونى ' جاول وغيره ) كے ساتھ پھلياں (مٹراور داليں وغيره ) اناج كے ساتھ دودھ سے تيار ہونے والى اشيا' اور بيجوں (تل يا سورج ملھى نيج) كے ساتھ پھلیاں ہیں۔ تین مثالی سادہ کھانے جو اس اصول کے لیے مثال کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں وہ اناج اور دود ط روتی اور پنیراور جا ولوں کے ساتھ پھلیاں ہیں۔ان سطور پر تیار کردهٔ غذائیں جسم کو پروٹین کی وہ تمام مقدار مہیا کردیتی ہیں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ بیاشتہا آنگیز بھی ہوتی ہیں اور ان کی تیاری بہت آسان ہوتی ہے۔ ان غذاؤں کی اختراع ببند باور جی کھانوں کی نہتم ہونے والی اقسام تیار کرسکتا ہے۔ بیتازہ اور قدرتی غذاہے جوانی جگہ پر بہترین بھی ہے۔

## روغنیات اورریشے:

سنریوں پرمشمل ایک غذار بیثوں اور روغنیات سے بھر پور بھی ہوتی ہے۔غذائی سنے جوکہ پودوں سے حاصل ہونے والی کمل غذا (جسے صاف نہ کیا گیا ہو) کا حصہ ہوتے ہیں کی کمی انتز یوں کی گئی تحقیقات ہیں کی کمی انتز یوں کی گئی تحقیقات ہیں کی کمی انتز یوں کی گئی تحقیقات

مطابق سبزی خوروں میں دل کے حملۂ شریان پھٹنے گردے کی بیاری اور کینمر کے واقعات بہت کم ہیں۔ان کی بیار یوں کے خلاف مدافعت زیادہ ہے اور گوشت خوروں کے مقابلے میں ان میں موٹا ہے کا شکار ہونے کے امکا نات بہت کم ہیں۔ پھلوں 'سبزیوں' کی مقابلے میں ان بیجوں اور انا جوں میں انتخاب کا میدان زیادہ وسیج ہے۔ اور بیغذا کمیں بہت سارے مختلف طریقوں سے تیار کی جاسمتی ہیں۔ ذا گفداور ماہیت کے اعتبار سے بھی بہت کی شکلوں میں پیش کی جاسمتی ہیں۔جسم کوصحت مندر کھنے کے لیے آپ کی غذا میں پائی بہت کی شکلوں میں پیش کی جاسمتی ہیں۔جسم کوصحت مندر کھنے کے لیے آپ کی غذا میں پائی کے ساتھ ساتھ وہ تمام عناصر شامل ہونے چاہئیں جوذیل کے چارٹ میں دیئے گئے ہیں۔ کار بو ہائیڈ ریٹس اور روغنیات تی ضروری تا جسمائی مقبر کے لیے شروری ہادے ہیں۔ ہرفرد کی شخصی ضروریات میں توٹی ہے۔ مثلاً جسمائی طور پر شخرک لوگوں کو زیادہ کار بو ہائیڈ ریٹس اور روغنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً جسمائی طور پر شخرک لوگوں کو زیادہ کار بو ہائیڈ ریٹس اور روغنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔

## يروڻين کاسوال:

سبزیوں پر مشمل غذاؤں کے بارے میں گوشت خوروں کا سب سے ہوا اعتراض پر و نیمن کی کی کا خوف ہے۔ اور ہم ظریفی یہ ہے گہ یہ خود گوشت خور ہی ہیں جوا پی غذا کے ذریعے سب سے گھٹیا معیار کی پر و نیمن حاصل کررہے ہوتے ہیں ایک ایسی پر و ٹیمن جوم دہ ہوتی ہے میار نے کے مل سے گزررہی ہوتی ہے۔ ہم خود جاندار ہیں اور دوسر سے سبزی خور جانوروں کی طرح ہم بھی پودوں سے اپنی پر و ٹیمن حاصل کر سکتے ہیں۔ حیوانی سبزی خور جانوروں کی طرح ہم بھی پودوں سے اپنی پر و ٹیمن حاصل کر سکتے ہیں۔ حیوانی تو خارج ہوجا تا ہے جو جو گر کو تو ڑنا پڑتا ہے بچھ تو خارج ہوجا تا ہے۔ جو جو ڈول میں بختی اور تو خارج ہوجا تا ہے لیکن باقی ماندہ جو ڈول میں بیٹھ جاتا ہے۔ جو جو ڈول وں میں تختی اور آخر کار گنٹھیا کا موجب بنتا ہے۔ گریاں دودھ سے تیار شدہ اشیا اور پھلیاں خاص طور پر سویا بین اور اس سے تیار کردہ اشیا مثلا ٹھو (Tofu) اور سویا ملک سب کی سب اعلی در ہے کی پر و ٹیمن مہیا کرتی ہیں۔ مغربی اقوام پر و ٹیمن کے خبط میں مبتلا ہیں اور وہ سجھتے ہیں در ہے کی پر و ٹیمن مہیا کرتی ہیں۔ مغربی اقوام پر و ٹیمن کے خبط میں مبتلا ہیں اور وہ سجھتے ہیں در جے کی پر و ٹیمن مہیا کرتی ہیں۔ مغربی اقوام پر و ٹیمن کے خبط میں مبتلا ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ وہ حقیقت میں جتنی پر و ٹیمن لے در ہے ہیں اس سے کہیں زیادہ انہیں جا ہے۔ دراصل کے در صورت میں جی بیں اس سے کہیں زیادہ انہیں جا ہے۔ دراصل

آ سان يوگا

P a k

Cit

|   | وٹامنز:10mg | معدنیات 10 ملی گرام | اروغنيات | كاربوبائيڈريئر | پرونین | زر 100         |
|---|-------------|---------------------|----------|----------------|--------|----------------|
| , | يے زیادہ    | ے زیادہ             | (گرام)   | (گرام)         | (گرام) | گرام)          |
| , | A           | K                   |          | 11.9           | 0.3    | ٠,             |
|   | В           | K, Mg, P, Cl        | 0.2      | 11.4           | 0.7    | Ų              |
|   | A,C         | K,Ca,Mg, P          | <b>.</b> | 6.2            | 0.6    |                |
|   | в,с         | Ca, Mg, P           |          | 3.6            | 1.9    | لوبھی کی       |
|   | в,с         | K,Mg,P,S,CI         | 0.1      | 25.0           | 2.6    | یکے ہوئے       |
|   | A,B,C       | K,Mg,P,S,CI         |          | 2.8            | 0.9    |                |
|   | В           | Na,K,Ca,Mg,P,S      | 0.5      | 17.0           | 7.6    | يمسور          |
|   | A,B,C       | K,Ca,Mg,P,S,CI      | 0.4      | 10.6           | 5.8    |                |
|   | В           | Na,K,Ca,Mg,P,S.Cl   | 2.7      | 41.8           | 0.7    | لي ممل گندم    |
| - |             | K,Mg,P,S,C1         | 0.3      | 26.0           | 4.2    | <u>ט</u>       |
|   | В           | K, P, S             | 0.3      | 29.6           | 2.2    | ل              |
|   | Α           | Na,K,Ca,P,CI        | 82.0     |                | 0.4    | س              |
|   | Α           | Na,K,Ca,Mg,P,S,Cl   | 33.5     |                | 26.0   | (چیڈر)         |
|   | Α           | Na,K,Ca,Mg,P,Ci     | 3.8      | 4.7            | 3.3    | ره ممل         |
|   |             | Na,K,Ca,Mg,P,Cl     | 1.0      | 6.2            | 5.6    | اساده          |
|   | AB          | K,Ca,Mg,P,S         | 63.5     | 4.3            | 16.5   | يىبادام        |
|   |             | Na, P,S CI          | 63.5     | 0.3            | 0.1    | رُ بِن نبا تات |
|   |             | Na,K,P,CI           |          | 76.4           | 0.4    |                |
|   |             |                     | •        | -              |        |                |

ے ٹابت ہو چکا ہے کہ سبزی خور گوشت خوروں کی نسبت دو گئے ریشے کھاتے ہیں اوران کی خوراک میں روغنیات کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور یہ روغنیات کو لی ان سچور یوڈ خوراک میں روغنیات کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور حیوانی روغنیات کی طرح سچور یوڈ (Polyunsaturated) ہوتے ہیں اور حیوانی روغنیات کی طرح سچور یوڈ (Saturated) نہیں ہوتے جوخون میں کولیسٹرول بڑھانے کا موجب بنتے ہیں۔



کمل پروٹیمن والی غذائیں: سنریوں پر مشتل سا دہ کھانے جو پروٹین کے لحاظ سے بہت متواز ہوتے ہیں ان میں پوری گندم کی روٹی اور پٹیراور پھلیاں اور اتاج اور دودھ شامل ہیں۔

# غذاؤل كى اہميت كاجار ب:

چندایک عام غذاؤل کے گر ہے ہے ان کی جیران کن مختلف خصوصیات سامتے آئی ہیں۔ مثال کے طور پرگریاں اور پنیر میں پروٹین بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ روٹی میں بہت زیادہ معدنیات یائی جاتی ہیں۔

| Р  | فاسفورس  | Na | سوڈ تیم            | اشارىيە: |
|----|----------|----|--------------------|----------|
| S  | گندهک    | K  | بوناشيم            |          |
| CL | كلوراتيژ | Ca | حیکتیم<br>میکنیشیم |          |
|    |          | Mq | ميلتيشيم           |          |

آ سان يوگا

میں تبدیلی پیدا ہوتی ہےاوررجو کی یاتمو کی غذاؤں کی کشش خود بخو ددم تو ژ جاتی ہے۔ بیماں تبدیلی کوآسان بنانے کے لیے چند ہدایات دی جارہی ہیں۔

... اس بات کویقینی بنا ئیں کہ آپ با قاعد گی سے پروٹین والی اچھی غذا ئیں ... صرفی منزائیں منزائیں منزائیں منزل کر یاں دالیں مکمل اناج اور پنیروغیرہ استعال کرر ہے ہیں۔

معلا مریاں دایں مانان اور پرویرہ معلی مراہ ہے ہیں۔

سرروز کچی سنریوں کا سلاد کھا ئیں۔ ماہیت میں تنوع کے لیے پچھ کوتو
ثابت ہی رہنے دیں اور پچھ چھوٹے چھوٹے کھوٹے فکڑوں میں کاٹ لیس یا کدو
سمٹری کیں

O... اینی غذامین سبزاور پتون والی سبزیان کافی مقدار مین شامل کریں۔

... اگرآ پسبزیاں پکارہے ہیں توجس قدرممکن ہوسکے جلدی کریں تا کہان کے فوائد برقرار رہ سکیں۔ بھاپ سے پکانا یا اتھلے برتن میں ہلا جلا کر تکناسب سے اچھا طریقہ ہے۔

... ہرروز کوئی تازہ کھل ضرور کھا ئیں۔اگر آپ کسی کھل کو پکاتے ہیں تو یہ کام تیزی سے کریں ہلکی آئج پر لمبے عرصہ تک پکانا ان کے بہت سے وٹامنز کوضائع کر دیتا ہے۔

... دھیان رکھیں کہ جوخوراک آپ کھارہے ہیں وہ تازہ اور کمل ہے باس

گریاں مجمریوں والے گلے سر سے پھل اور ڈھلکے ہوئے پتے تموئی خصوصیات کے حامل ہوجاتے ہیں اوران کی غذائیت میں بہت زیادہ کمی ہوجاتے ہیں اوران کی غذائیت میں بہت زیادہ کمی ہوجاتی ہے۔

الیی غذاؤل سے پر ہیز کریں جن کی قدرتی حالت کو تبدیل کر دیا گیا ۔..
 ہومثلاً سفید آٹا' سفید روٹی' کیک' صاف شدہ اناج' ڈبوں میں بند پھل'
 سبزیاں اور مشروبات وغیرہ۔

O... صرف اتنی مقدار میں پکائیں جتنا آپ نے ایک وقت میں کھالینا ہو۔ O... خوراک کو دوبارہ گرم کرنے سے اس کے بہت سے غذائی اجزاختم ہوجاتے ہیں۔

# خوراک کی تنبریلی

''ہر جھاڑی جسے نیج لگتے ہیں اور در خت جس کا پھل نیج دیتا ہو تہارے لیے گوشت کا متبادل ہیں۔'' (پیدائش 29:1 انجیل)

سنری خور بنا ایک مثبت قدم ہے۔ آپ صرف گوشت نہ کھانے کا فیصلہ ہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے ایک نئ زندگی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ پچھلوگوں کے لیے بیتبدیلی آ سان ہوسکتی ہے جبکہ کچھ کے لیے اس میں قدر ہے وقت لگ سکتا ہے۔ ڈرامائی انداز میں ا جا تک چھوڑ نے کے بچائے بہتر ہے کہ آپ اپن خوراک میں بتدریج تبدیلی لائیں۔ آ ہتہ آ ہتہ کوشت اور چھی کو خارج کرتے جائیں اور اس کی جگہ سبزیوں پرمشمل ایک الجھی متوازن غذا اپنائے جائیں۔ آپ جلد ہی محسوں کرنے لگیں گے کہ آپ کی گوشت کھانے کی خواہش کم ہوتی جارہی ہے۔ اگر آپ اس بارے میں بچھ مطالعہ بھی جاری رھیں تو بیاکام مزید آسان ہوسکتا ہے۔غذا کومتوازن بنانے اور گوشت کھانے کے نقصانات اور خرابیوں کے بارے میں لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ ڈہٹی طور پرسبزی خوری کے نظریے کو تشکیم کرلیں گے تو تبدیلی بہت آ سان ہوجائے گی۔ جوشخص بوگا میں سنجید گی کے ساتھ وہیجی ر کھتا ہے اسے گوشت اور مجھکی نجھوڑنے کے ساتھ ساتھ بتدرت کا نٹروں الکحل سگریٹ کافی ' جائے اور دوسری منشات کو بھی اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ بعض او قات لوگوں کو بہتشویش پیدا ہوجاتی ہے کہ اگر وہ سبزی خور بن گئے تو باہر ہوتل وغیرہ پر کھانا ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔لیکن گزشتہ دس سالوں کے دوران سبزی خوروں کے بہت سے ریستوران وجود میں آ کیے ہیں اور ایسے ریستوران بھی جو خاص طور پرسبزی خوروں کے لیے ہیں ہیں ان میں بھی آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا کھانامل جائے گا جسے آپ بخوشی کھاسکیں گے۔ایک خالص غذا آپ کوآسنوں کی ادائیگی میں بھی معاون ہوگی کیونکہ جتنا کم گوشت آپ کھائیں کے آپ کے جسم میں اکڑن اتنی ہی کم ہوگی اور بالکل اسی طرح جس طرح ستوئی غذا ہوگا کی مثقوں میں مددگار ہوتی ہے'یوگا' پرانائم اور مراقبے کی با قاعدہ مثقوں سے آپ کے شعور

دوائی وغیرہ نہ لے رہے ہوں روزہ بھی اپنی نوعیت میں ایک قتم کی دوائی ہے۔ ہفتے میں ایک قتم کی دوائی ہے۔ ہفتے میں ایک قتم کی دوائی ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھیں بیتوت ارادی کومضبوط بنانے کے لیے ایک اچھاضا بطہ ہے لیکن اگر آ پ اپنے جسم کو زہر ملے مادوں سے پاک کرنا جائے ہیں تو آپ کو زیادہ وفت روزہ W ر کھنے کی ضرورت ہوگی۔ جاردن کاروزہ آسانی سے بغیر کسی نگرانی کے رکھا جاسکتا ہے کیکن اس سے زیادہ تہیں۔ فیصلہ کریں کہ آ ب کس قتم کا روزہ رکھیں گے یانی ' فروٹ جوس یا سنری کے جوس کا اور اس پر حتی سے عمل کریں۔ پائی کے روزے کے لیے روز انہ پانچ سے سات گلاس خانص بوتل کا پانی یا چشمے کا پانی پئیں۔جو کے روز سے میں اتنی ہی مقدار میں جوس پئیں لیکن جوس کو محض نگل جانے کے بجائے چبا کر پئیں۔انیااور کریاس کا عمل خاص طور پرروزے کی ابتدا میں صفائی کے ممل کو تیز کرتا ہے انیایا باستی (صفحہ 205) انتزیوں

میں سے فاسد مادے خارج کرتا ہے جبکہ روزے کے پہلے دن' کونجر کریاس' معدے کے پیندے سے زہر ملے ماوے خارج کرنے کے لیے منفید ہوتا ہے۔ نیم گرم پائی کے جار گلاس جبکہ ہرگلاس میں ایک کپ چائے کا جمجے نمک ملایا ہوا ہو کی جائیں پھرا ہے معدے کو سكيري اورانگلياں اپنے گلے ميں آ گے تک لے جائيں حتیٰ کے سارا پانی باہر آ جائے۔ روز ہے کے پہلے تین دن سخت ترین ہوتے ہیں۔ جب جسم گندے مادوں سے

نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ مندرجہ ذیل اثر ات محسوس کرسکتے ہیں سرور وٴ ز بان پرمیل کی تہہ ٔ بد بودارسانس اور قے وغیرہ۔اگر آپ کا دل دھڑ کنا شروع ہوجائے تو ا کرآپ پائی کے روزے پر ہیں تو تھلوں کا جوس پئیں' اور اگر جوس کے روزے پر ہیں تو کوئی کھل وغیرہ کھا ئیں۔بعض اوقات سائس کی تکلیف بھی ہوسکتی ہے کٹین عام پرانائم کے ذریعے ان پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن یا سائس کی تکلیف جاری رہےتو آ ہستہ آ ہستہ روز ہ توڑ دیں۔روز ہ دوران خون کوست کر دیتا ہے لہذاجسم کوگرم رکھنے کے لیے آپ کومعمول سے زیادہ کپڑے پہنا ہوں گے۔اور اگر آپ بہت زیادہ تیزی کے

ساتھ اچا تک چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ تھوڑی بہت سرگر ائی یا چکر محسوس کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران بہت سے فاسد مادے جلد کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ لہذا روزے کے دوران میک اب نہ کریں یا پینہ رو کئے والی اشیاجومساموں کو بند کردیں O... اختراع پیندی سے کام لیس نئ نئ تراکیب اور غذائی اجزا کوشامل کرکے ا پی غذامیں تنوع پیدا کریں۔

 رجوئی اور تموئی غذاؤں کی جگہ ستوئی غذاؤں کا استعال سیکھیں۔ مثال کے طور پرانڈوں کی بجائے ٹفو (Tofu) (سویا بین کے دودھ سے بنایا گیاد ہی) چینی کے بجائے شہداور کالی جائے کے بجائے جڑی بوٹیوں کی ج<u>ائے استعال کریں۔</u>

تفسی یا کیزگی اور شخصی تربیت کے لیے قتریم زمانے سے روز ہے رکھے جار ہے ہیں۔ امریکہ کے ریڈائڈ ینز عظیم روح کے دیدار کے لیے روزے رکھتے تھے۔ سے انے چالیس دن اور چالیس را تھی بیابان میں بسر کیس اور موسیٰ نے کوہ سینائی پر روز ہے ر کھے۔ بوکی اصل میں ذہبن اور حواس پر قابو یانے کے لیے روزے رکھتے ہیں لیکن ان کا مقصد روحانی پاکیز کی کے ساتھ جسم کو دوبارہ جوانی جیسی قوت سے ہمکنار کرنا بھی ہوتا ہے۔ درحقیقت روزہ جسم کا بیاری یا تکلیف وغیرہ سے منطقے کا قدرتی طریقہ ہے۔ جنگل کے جانور بھی جب بیاریازتمی ہوتے ہیں تو کھانا پیٹا تیموڑ دیتے ہیں اور بخار کی حالت میں ہماری اپنی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام زندگی میں ہماری بہت سی تو ا تائی ہفتم کرنے کے ممل میں صرف ہوجاتی ہے۔ نظام انہضام کو آرام دینے سے روحاتی ترقی کے لیے توانائی کی بچیت ہوتی ہے اورجسم کوز ہر ملے مادوں سے نجات حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے کئی ایک جسمانی خرابیاں خود بخو دختم ہوجاتی ہیں۔ کسی بھی صورت میں روز ہے کو و اکٹنگ سے جوڑنا جائز نہیں۔اس کا مقصد جسم اور ذہن کو پاک کرنا ہوتا ہے نہ کہوزن کم کرنا حقیقت میں کچھلوگوں میں روز ہے کے بعدوزن بڑھ جاتا ہے۔

سب سے پہلے آپ کو بیہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کب اور کتنی دہر کے لیے روز ہ رهیں گے۔ ایک ایسے وفت کا انتخاب کریں جب آپ زیادہ مصروف نہ ہوں اور کوئی

استعمال نہ کریں۔ روزہ رکھنے کی حالت میں اپنی تو انائی کو بچانا سیکھیں ہرروز ہلی پھلکی چہل قدی کے لیے جا کیں لین جا گئے جیسی خت ورزشوں سے پر ہیز رکھیں۔ جمع شدہ زہر یلے مادوں کوتو ڑنے اور جمع سے ان کے اخراج کوتیز کرنے کے لیے روزانہ آسنوں اور تعنس کی مشقوں کے ایک سیٹ پرعمل کریں اور تھوڑا سا وقت مراقبے کے لیے بھی کالیں۔ روزے کے دوران آپ کا ذہن زیادہ مشحکم ہوتا ہے۔ چنددنوں کے بعد آپ کا معدہ کھانے کے لیے اشتہا محسوں کرنا چھوڑ دے گااور آپ پچھفا کدے محسوس کرنے گئیس معدہ کھانے کے لیے اشتہا محسوں کرنا چھوڑ دے گااور آپ پچھفا کدے محسوس کرنے گئیس کے۔ مثلاً سونگھنے کی حس تیز ہوجائے گی اور ذہنی تو انائی اور توجہ میں اضافہ ہوگا۔ کھانے سے فراغت آپ کوروحانی ترقی کے لیے زیادہ وقت صرف کرنے کا موقع مہیا کرے گی اور آپ کوان جدو کا ای از ہو سکے گا جہاں تک آپ اپن سوچوں 'پر تاؤاور کھانے وغیرہ کے طور طریقوں پر قابو پائے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو پچھ آپ نے حاصل کیا ہے اور سیکھا ہے اس کوضائع ہوئے نے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزے گو دائشندی اورانیکی گیا ہے۔

## روز ه کھولنا:

شایدسب سے زیادہ مشکل صدروزے کو دائشمندی کے ساتھ گھولنا ہے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ کھانے کو چکھتے ہیں آپ کا ذہن گھاتے اور کھاتے چلے جائے کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن بالکل ای طرح جس طرح سونے کے بعد آپ آ کھ کھلتے ہی سوالوں گی ہو چھاڑ کو پیند نہیں کرتے۔ روزے کے بعد آپ کو چا ہے کہ اسپے جسم کو بندری کھانے کا عادی ینا کمیں اور اپنی بہلی غذا کا استخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کریں۔ اس بات کو پینی بنانے کے ینا کمیں اور اپنی بہلی غذا کا استخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کریں۔ اس بات کو پینی بنانے کے لیے آپ روزہ کھو لتے ہی بہت زیادہ کھانے میں مصروف نہیں ہوجا کیں گے اپناروزہ شام کے وقت افطار کریں۔ اور اس وقت تک مزید کوئی چیز نہ کھا کمیں جب تک بیغذا آپ کے کہ وقت افظار کریں۔ اور اس وقت تک مزید کوروں کو ایک پونڈ بھل اگور (بغیر بیجوں کمی کے وقت افظام سے گزر کر باہر نہیں نکل جاتی ۔ سبزی خوروں کو ایک پونڈ بھل اگور (بغیر بیجوں کے کہ چیری یا دوسرے جوس والے بھل کھانے چا ہمیں کیلئے سیب یا ترش بھل (سنگترہ کوشت خور وی کا استعال نہیں کرنا جا ہے۔ وہ لوگ جن کی غذا بھاری ہوتی ہے جیسے گوشت خور و

ا فراد ان کو اتن ہی مقدار میں پالک یا دم پخت ٹماٹر وغیرہ کھانے چاہئیں۔ دودن کے روزے کے روزے کے روزے کے روزے کے روزے کے طریقے کے مطابق آغاز کریں۔

پہلے دن: صرف اس قدر تازہ کھل جتنا کہ اوپر بتایا گیا ہے اوراس کے سے ماتھ ہضم کرنے کے ملک میں مدو کے لیے ایک جائے کا جمچیہ ساتھ ہضم کرنے کے ملک میں مدو کے لیے ایک جائے کا جمچیہ قدرتی دہی۔

. دوسر معان و صرف سلاد کھائیں۔

تیسرے دن: اہلی ہوئی سنری ہلکے اناج مثلاً جویا یا جربے کے ساتھ۔ ا

چوتے دن: بندر جا پنی معمول کی خوراک کی طرف لوث آئیں۔

اگر آپ نے جارون کا روزہ رکھا ہے تو او پر دیئے گئے ٹائم ٹیمل کومحض دوگنا کرلیں بعنی دو دن صرف تازہ کھل کے جوس پر گزاریں ادرعلی ہذالقیاس۔روزہ کھولتے وقت جائے' کافی' الکوحل ادر سیزن کی گئی غذاؤں سے پر ہیزر کھیں اور پہلے اور تیسرے دن انیا کریں۔

آپے نظام کوزا کہ بوجھ سے بچانے کے لیے اس پر بیبزی کھانے پر پختی سے ممل کریں۔جبیبا کہ جارج برنارڈ شانے کہا ہے'' کوئی بھی احمق روز ہ رکھ سکتا ہے لیکن اسے مناسب طور پر کھولنے کے لیے دانشمندی کی ضرورت ہے۔''

## مياندروي:

شاکیہ مونی کی سالوں تک بغیر کچھ کھائے بیئے تارک الدنیا کی صورت میں آوارہ پھرتار ہا یہاں تک کہ وہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہرہ گیا۔ آخرکاراس مشقت سے تھک ہارکراس نے تھوڑی بہت غذا کھائی اورا یک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اوراس نے تتم کھائی کے اسے جب تک روشنی نبیل ما جاتی وہ کوئی حرکت نبیس کرے گا۔ ساری رات اسے شیطان نے گھیرے رکھااور یو پھٹنے پروہ اسے منزل مل گئی اوروہ نجات یا گیا۔ بدھ کے طور پر اس نے جی بھرکرار مان نکالے اورنفس کشی کے درمیان میا ندروی کی تبلیغ کرنا شروع کی۔



W

جب ذہن دوبارہ اس راستے ہے ہما ہے تو یہ اپنی معمول کی بے مقصد آوارہ گردی کی طرف لوٹ آتا ہے بعنی حال کے مسائل سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنی تو انائی ماضی کے خیالات یا مستقبل کی خواہیں بنے میں ضائع کرنے لگتا ہے۔مستقل اطمینان اور سکون حاصل کرنے گئا ہے۔مستقل اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کواپنے ذہن کومراتے کی تربیت دینا ہوگی۔

مرا قبدایک ایساعمل ہے جس میں ذہن کامسلسل مشاہدہ کیا جاتا ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ ذہن کوایک نقطے پر مرکوز کر دینا اپنے آپ کو بچھنے کے لیے ذہن کوایک جگہ جامد کر دینا۔ خیالات کی لہروں کو روکتے ہوئے آپ اپنی حقیقی فطرت ہے آپی حاصل کرتے ہیں اوراس دانش اور سکون کو حاصل کرتے ہیں جو آپ کے اندر ہے۔

موم بتی کے شعلے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یا کسی منتر کا جاپ کرتے ہوئے آپ ذہن کی حرکات کوایک چھوٹے سے دائرے میں محدود کرتے ہوئے بار بارا پنی توجہ ایک مقام کی طرف لے آتے ہیں۔ شروع میں آپ کے خیالات آ دارہ گردی پر اصرار کریں گے۔لین ثابت قدمی سے مش کرتے ہوئے آپ ذہن کے ارتکاز کے وقت میں اضافہ کرنے میں کا میاب ہوتے چلے جا کیں گے۔ابتدا میں جب آپ کی توجہ ابھی مرتفش ہوتی ہوتو آپ کے مراقبہ کوارتکاز کا نام دیا جا تا ہے مراقبے میں آپ خیالات کا ایک غیر منقطع ہوا کو صاصل کر لیتے ہیں۔ دونوں میں فرق بحنیک کانہیں بلکہ در ہے کا ہے۔ سوامی وشنواس کی یوں تشریح کرتا ہے 'ارتکاز کے دوران ایک شخصی ذہن کی باگیں کھنچ کر رکھتا ہے 'مراقبے میں باگ کی ضرورت باتی نہیں رہتی ذہن ایپ طور پر ہی ایک واحد خیال پر مرتکز رہتا ہے۔'

پتا بحلی کی آٹھ شاخوں میں ارتکاز اور مراقبدراج یوگا کا چھٹا اور ساتو ال مرحلہ بیں (دیکھیں صفحہ 17) آٹھوال مرحلہ سادھی یا اعلیٰ شعور کا ہے' زمان و مکان اور علت و معلول سے ماور احالت جہال جسم اور ذہن ادراک سے ماور اہوجاتے ہیں اور ایک مکمل وحدت جنم لیتی ہے۔ سادھی میں'' مراقبہ کرنے والا''اور'' ارتکاز کا ہدف'' ایک ہوجاتے ہیں' کیونکہ یہ انسان کی انا ہے جوعلیحدگی یا دوئی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ قدیم ویدول کے مطابق ارتکاز یا دھرنا ذہن کو ایک خیال پر بارہ سینڈ کے لیے مرتکز کرنا ہے مراقبہ یا

# مراقبه

''مراقبہ دریامیں پانی کے بہاؤ کی مانندا دراک اور خیالات کا ایک مسلسل بہاؤ ہے۔'' ایک مسلسل بہاؤ ہے۔''

شعوری یا لا شعوری طور پر جم سب اس ذبنی سکون کی تلاش میں جو مراتبے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم سب اس بوڑھی خاتون کی مانند جو آگ کے پاس بیٹی سویٹر بن رہی ہے سے لے کراس ملاح کی مانند جو دریا میں گرمیوں کی دو پہر وقت گزر نے کے احساس سے بے نیاز ہوکر گزار دیتا ہے۔ اپنے اپنے انداز میں اور اپنی آپی مراقباتی عادات کے مطابق اس سکون کی تلاش میں سرگردال ہیں کیونکہ جب ہماری توجہ پوری طرح مرکوز ہوتی ہے دماغ خاموش ہوجاتا ہے جب ہم اپنے خیالات ایک واحد موضوع کی محدود کر لیتے ہیں تو مسلسل چلنے والی اندرونی گفتگورک جاتی ہے۔ حقیقت میں جب ہمارا ذہن مستفرق ہوتا ہے تو جو سکون ہم محسوس کرتے ہیں وہ محض اس استفراق کے عمل ہمارا ذہن مستفرق ہوتا ہوتا بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہنی ارتکاز کے عمل میں ہم اپنے مسائل اور پر بیٹانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن الیمی سرگرمیاں ہمیں سکون کے محضر کیات مسائل اور پر بیٹانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن الیمی سرگرمیاں ہمیں سکون کے محضر کیا ۔ مسائل اور پر بیٹانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن الیمی سرگرمیاں ہمیں سکون کے محضر کیا ۔ مسائل اور پر بیٹانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن الیمی سرگرمیاں ہمیں سکون کے محضر ہیں۔ مسائل اور پر بیٹانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن الیمی سرگرمیاں ہمیں سکون کے محضر ہیں۔ مسائل اور پر بیٹانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن الیمی سرگرمیاں ہمیں سکون کے دھتی ہیں۔ مسائل اور پر بیٹانیوں کو بھول جاتی دیر تک یہ بیاری دلچپیوں کو متوجہ کے رکھتی ہیں۔

W

W

114

مراقي

دھیان بارہ دھرنوں کے برابر ہوتا ہے تقریباً اڑھائی منٹ کے برابر اور سادھی بارہ مراقبوں کے برابر بعنی تقریباً آ دھ گھنٹے کے برابر ہوتی ہے۔

جس طرح محدب عدسے سے سورج کی شعاعوں کومرتکز کرنے کاعمل انہیں اتنا گرم کردیتا ہے کہ بیجاد بی جیں۔ اسی طرح بکھرے ہوئے خیالات کومرتکز کرنا ذہن کو پیوست ہوجانے والا اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ مراقبے کی مسلسل مشق سے آپ کو مقصد اور مضبوط قوت ارادی کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور آپ کی سوچ آپ کے ہرکام پراٹر انداز ہوتے ہوئے زیادہ واضح اور مرتکز ہوجاتی ہے۔

جیبا کہ سوامی وشنو نے لکھا ہے۔''مراقبہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک خوبصورت ورخت آستہ آستہ پروان چڑھتا ہے۔اس کے جوان ہونے' پھل کے پکنے اور آخری ذائے تے گئے لازمی انتظار کرنا پڑتا ہے۔مراقبے کا جو بی ایک قابل بیان سکون ہے جو پوری ہستی کو بھر دیتا ہے۔اس کا پھل۔۔۔نا قابل بیان ہے''

## ز مهن برکنشرول د مهن برکنشرول

ذ بن ایک جمیل کی ما نند ہے اس کی سطح کیالات کے ارتعاش سے متزازل رہتی ہے۔ اس کی گہرائیوں میں پڑی ہوئی ہتی کو د کیفنے کے گیے آپ کوسب سے پہلے اس کی سطح کے ارتعاش کوختم کرنا سیکھنا ہوگا۔ یعنی اپنے ذبن کا غلام بننے کی بجائے اس کاما لگ بننا ہوگا۔ آپ کی بیداری کے زیادہ ترعرصے میں آپ کا ذبن خوشگواراور ناخوشگوارخواہشات اور نادوں کے زیراثر ایک خیال سے دوسر سے خیال کی جانب بھٹکنا رہتا ہے۔ تمام قو توں میں سے جو ذبن کو مضطرب کرتی ہیں یہ ہمارے حواس ہیں جواکثر اوقات تصورات اورخواہشات کو ابھارتے ہوئے ہماری توجہ کو درہم برہم کیے رکھتے ہیں۔ کسی نغے کی ایک خوبصورت وھن آپ کے ذبن کو اس وقت کی طرف لے جاتی ہے جب آپ نے اسے پہلی مرتبہ سنا تھا۔ جبکہ ترغیب پیدا کرنے والی خوشبو یا سرد ہوا کا اچا تک جب جمونکا آپ کے خیالات کے سلطے کوئتر ہر کرسکتا ہے۔ ہمارے تمام حواس میں سے بصارت اور ساعت سب سے طاقتور ہیں جو کہ قیمتی زبنی تو انائی کو ضائع کرتے ہوئے ذبن کو مسلسل

بیرونی دنیا کی طرف متوجہ کیے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مراقبے میں آواز (منتروں کا جاپ) یاعکس (تراتک میں) کااستعال کیا جاتا ہے۔

ذہن فطری طور پر ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اُن راحتوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اُن راحتوں کی تلاش میں جواس نے بھی حاصل کی تھیں یا جو یہ چاہتا ہے لا حاصل امیدیں باند ھے رکھتا ہے 'ایک مرتبہ جب اے مطلوبہ ہدف حاصل ہوجا تا ہے تو ذہن عارضی طور پر خاموش ہوجا تا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی یہ سارا منظر نامہ پھر شروع ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ذہن اپنی ذات میں جوں کا توں ہی ہوتا ہے اور خواہش و ہے ہی تشنہ کی تشنہ ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ جاتے ہیں اور نئی کا رخریدتے ہیں۔ پھھ و صے کے لیے آپ اپ آپ و شوش وشا داں اور مطمئن محسوں کریں گے اور ذہن سکون میں ہوگا۔ لیکن جلد ہی آپ خوش ماڈل یارنگ کی کار کے لیے بتا بہ ہوجا نمیں گے یا پھر آپ کو اس کے چوری ہوجانے یا ماڈل یارنگ کی کار کے لیے بتا بہ ہوجا نمیں گے یا پھر آپ کو اس کے چوری ہوجانے یا کا ایک دوسرا ذریعہ بن گئی کیونکہ ایک خواہش کی شمیل کے بعد بہت می دوسری خواہشات کی تعمیل کے بعد بہت می دوسری خواہشات جنم لے لیتی ہیں۔

ہزاروں خواہشیں الیی ہرخواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ار مان مگر پھر بھی کم نکلے

یوگا ہمیں سکھا تا ہے کہ خوشی اور دانش کا خزانہ پہلے ہی ہمارے اندر موجود ہے سکون اور راحت کا ایک ایسا ذخیرہ جس کا ادراک ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا ذہن پُرسکون اور کھہراؤ میں ہوتا ہے اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب ہم اس ذخیرے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔اگر ہم اس اطمینان اور سکون کو بیرونی اشیا میں جن کی حقیقت چندروزہ ہوتی ہے تلاش کریں تو ہم یقینا ایک پُرسکون زندگی گزارنے کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔

خیالات کے کھیل کامشاہدہ کرنا:

مراتبے کے دوران آپ ذہن کا ایک ہتھیار کے طور پر تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ہ روز تھوڑے سے عرصہ کے لیے اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذہن

m

116

زیادہ وفت تک ذہن کومر تکزر تھیں گے مراقبے میں بیٹھتے ہوئے آپ اتنی ہی جلدی ارتکاز حاصل كرسكيل سے۔ آئندہ صفحات میں مراقبے كے ليے جوطريقة كار دہيئے سے بيں ان سے قطع نظر آپ اینے ذہن کومرتکز رکھنے کے لیے بہت کچھ کرسکتے ہیں۔مثال کے طور جب آپ چل رہے ہوں تو اپنے تنفس کوایئے قدموں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کی کوشش كريں۔ تين قدموں تک سائس اندر لے جائيں اور تين قدموں تک باہر نکاليں۔ کنٹرول مقدار میں آ ہتہ آ ہتہ سائس لینے سے ذہن بھی سکون میں آ جاتا ہے۔ جب آ پ کتاب برده رہے ہوں تو ہر صفحہ کے اختام پر تھوڑی دیر کے لیے رک کراپی توجہ کو پر کھنے کے لیے ریکھیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ کس مدتک آپ کو یا دہے۔ اور اپنے جاپ کو صرف مراقبے کی نشست تک محدود ندر کھیں اپنے کام پر جاتے ہوئے راستے میں بھی جاپ کرتے جائيں مثال كے طور پر جب آپ اين آئ اداكرر ہے ہوں يا كھانا يكار ہے ہول -سب ہے اہم بات رہے کہ اپنی سوچ کوجس قدر ممکن ہوسکے مثبت رکھنے کی کوشش کریں۔جس دن آپ کاسکون غصے ماغم کی وجہ سے برباد ہوگیا ہوتو آب اس کے برعکس جذبے پرتوجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو پُرسکون کر سکتے ہیں۔مثال کے طور پرنفرت کے جذبات کومحبت کے جذبات اور شک و شبے کو یقین اور امید کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ان سادہ طریقوں کواستعال کرتے ہوئے آپ بتدریج اپنے ذہن کوارتکاز کی حالت کا عادی بناسکتے ہیں۔ آپ کواندازہ ہونے لگے گا کہ ہیرونی اثرات آپ پر بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں۔خواہ آپ نے دفتر میں ایک مشکل ہفتہ گزارا ہویا ملک سے باہرا یک پرلطف ون بسر کیا ہوآ پ کا مزاج ایک جیبا ہی رہے گا کیونکہ آپ اندرونی طور پرمضبوط ہور ہے ہیں۔ میہ جان کر آپ کوایک تحفظ کا احساس ہوگا کہ تمام تر تبدیلیوں کے دوران جو کہ زندگی کی روح ہیں آپ پہلے کی طرح مستقل اور پریفین ہیں۔

مراقبے کی اقسام:

بوگا میں مراقبے کی دواقسام ہیں مادی یا ساگن (گنوں والا) اور مجرد یا نرگن (گنوں کے بغیر) ساگن مراقبے میں آپ مادی اشیا پر ارتکاز کرتے ہیں جن پر ذہن آسانی کے ساتھ مرتکز ہوجاتا ہے مثلاً کوئی عکس یا بھری علامت یا کسی منتر وغیرہ پر جوآپ میں کس قدر حرکت پائی جاتی ہے اور حال میں آپ کتنا کم وقت گزارتے ہیں۔ ادراک کے مختلف ذرائع کے ساتھ اس مختر سے تعارف سے آپ مشاہدہ کرنا سکھ سکتے ہیں اور ایخ طرز فکر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ذبن پراختیار حاصل کرنے کا ایک مفید ہتھیا ریہ ہے کہ ایخ جذبات 'خیالات اور حرکات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کوان کے ساتھ مذغم کردینے کے بجائے تھن ہیچے ہٹ کرایک مشاہدہ کرنے والے کا آپ کوان کے ساتھ مذغم کردینے کے بجائے تھن ہیچے ہٹ کرایک مشاہدہ کرنے والے کا کرداراداکریں گویا کہ آپ کسی دوسرے کود کھور ہے ہیں۔ اپنے آپ کواس طرح بغیر کوئی فیصلہ یا تعریف کے غیر جذباتی طور پر مشاہدہ کرنے سے آپ کے وجود پر آپ کے خیالات اور جذبات کا تسلط حتم ہوجائے گا'اور آپ جسم اور ذبن دونوں کوایک ایسے آلے خیالات اور جذبات کا تسلط حتم ہوجائے گا'اور آپ جسم اور ذبن دونوں کوایک ایسے آلے کے طور پر دیکنا شروع کردیں گے جس پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انا کے کھیل سے کے طور پر دیکنا ہوئے ہوئے آپ اینے طور پر ذمہداری قبول کرنا سکھ جا کیں گے۔

کاحس اور فوشبو صرف اس وقت فاہر ہوتی ہے۔ کا حسن اور فوشبو صرف اس وقت فاہر ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ کا سے تعلق کر سورج کی جانب بلند ہوتا ہے ای طرح ہاری زندگیوں کے حسن ہیں ہمی مرف اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب ہم مرف اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب ہم دیایا فریب نظری کو پیچھے چھوڑ دیایا فریب نظری کو پیچھے چھوڑ دیایا فریب نظری کو پیچھے چھوڑ طرف دیکھتے ہیں۔'

(سوامی وشنو دیوآنند)

روزمره زندگی میں مراقبہ:

اگرآپ باقی ماندہ وفت میں ذہن کو بے لگام چھوڑے رکھیں گے تو مراتبے کی مختصر نشستوں کے ذریعے آپ اسے رام کرنے میں کامیاب نہیں ہو مکیل گے۔ آپ جتنے

W

W

p

K S

**O** 

i e

t

. C

0

m

مراقب

119

آ سان يوگا

آ سان يوگا

118

مراقبه

# مراقبے کے اصول

''خودی کسی فرد کاجسم یا ذبهن نبیس بلکه وه بهلو ہے جو ہرشخصی کے اندر گہرائی میں موجود ہوتا ہے اور راستی سے آشنا ہوتا ہے۔'' (سوامی وشنود ہوآ نند)

نیند کی طرح مراقبے کو بھی سکھایا نہیں جاسکتا پیرا پنے وقت میں خود بخو د آ جا تا ہے۔لین اگر آپ اس کی ابتدا درست طریقے ہے کریں گے تو آپ قابل قدر حد تک تیزی ہے تی کرسکیں گے۔لوگوں کو مراقبے کے بنیادی در ہے اور مراحل سمجھانے کے ليے سواى وشنونے بارہ اصول وضع كيے ہيں جو كہ نيچے ديئے گئے ہيں۔سب سے اہم بات ریہ ہے کہ مراقبے کواپنی زندگی کی ایک با قاعدہ عادت کے طور پر اپنائیں اور ریہ ہمیشہ ون کے ایک ہی وفت پر ایک ہی جگہ انجام دیا جائے۔اس طرح آپ کے ذہن کو جیسے ہی آپ مراقبے کے لیے بیٹیس کے بغیر کسی تاخیر کے رومل ظاہر کرنے کی تربیت مل جائے گی۔ بالکل اس طرح جیسے کھانے کے وقت آپ کا معدہ خوراک کی تو قع کرنے کا عاوی ہوجا تا ہے۔ چند ماہ کی با قاعدہ مشق کے بعد آپ کا ذہن خود بخو داس پُرسکون اور خاموش وفت کا مطالبہ کرنا شروع کردے گا۔ مراقبے میں کامیا بی کاسب نے موزوں وفت طلوع آ فآب یا غروب آ فآب کا ہے جب فضاروحانی طاقت سے لبریز ہوتی ہے کیکن اگر ان میں ہے کوئی بھی وفت ممکن ہو سکے نہ تو ایسے وفت کا انتخاب کریں جب آپ اسکیے ہوں اور کوئی شخص آپ کے عمل میں مخل نہ ہوسکے۔ بیس منٹ کی مثق سے شروع کریں اور بتدریج وقت بوهاتے ہوئے ایک گھنٹے تک لے جائیں۔ زمین کے مقناطیسی میدان کے لطیف اثرات ہے استفادہ حاصل کرنے کے لیے مشرق یا شال کی جانب منہ کرکے بینیں۔مراقبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کوگرم رکھنے کے لیے آپ اینے گردمبل وغیرہ بھی لپیٹ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز منتحکم اور آرام دہ ہونا جاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کوئی تکلیف محسوس کررہے ہوں گےتو آپ کی توجہ میں خلل واقع

کو و حدت میں لے کرآتی ہے۔ نرگن مراقبے میں ارتکاز کا نقط ایک مجرد خیال ہوتا ہے جیے ''مطلق العنان ہتی' کینی ایک ایسا خیال جے الفاظ میں بیان نہ کیا جاسکے۔ ساگن مراقبہ موی ( دوئی ) نوعیت کا ہوتا ہے جس میں مراقبہ کرنے والا اپنے آپ کو مراقبے کے مفعول سے علیحدہ تصور کرتا ہے جبکہ نرگن مراقبے میں مراقبہ کرنے والا اپنے آپ کو مراقبے کے مفعول کے ساتھ وحدت میں محسوس کرتا ہے۔ اس جھے میں مراقبے کی جو تیکنکیس بیان کی گئی ہیں وہ نمایاں طور پر ساگن ہیں۔ جبکہ اگر چہ آپ کا مطلق العنان ہتی کا تصور ایک مجرد خیال ہے ایک مجرد خیال پر ذہن کا ارتکاز کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ میں سے ان افراد کے لیے جو یہ کرسکتے ہیں ہم نے دونرگن منتر اوم اور سوہام شامل کیے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ آپ ساتھ ہو ڈن مراقبے پرعمل کرتے ہیں بقیجہ آخر کا دایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے کہ آپ ساتھ ہو ڈن اموا می وشنوا پی تعلیمات میں کہتا ہے ' ذندگی کا مقصد ذہن کوں سے ماور ابو جانا جیسا کہ سوامی وشنوا پی تعلیمات میں کہتا ہے ' ذندگی کا مقصد ذہن کوں سے ماور ابو جانا جیسا کہ سوامی وشنوا پی تعلیمات میں کہتا ہے ' ذندگی کا مقصد ذہن کوں سے ماور ابو جانا جیسا کہ سوامی وشنوا پی تعلیمات میں کہتا ہے ' ذندگی کا مقصد ذہن کوں سے ماور ابو جانا جیسا کہ سوامی وشنوا پی تعلیمات میں کہتا ہے ' ذندگی کا مقصد ذہن کوں سے ماور ابو جانا جیسا کہ سوامی وشنوا پی تعلیمات میں کہتا ہے ' ذندگی کا مقصد ذہن کی کہ طلق العنان ہتی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔'



ما کن اورزکن مراقبہ:

اپ آپ وایک ایسے کرے کے اندر بیٹا ہواتھور کریں جومطلق العنان ہستی کی نمائندگی کررہا ہو۔ ساگن مراقبے میں (اوپر) آپ کرے کی سطح پر موجود کسی ایک علامت مثلاً ''اوم'' یا چاندستارے پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک وحدت میں آتے ہیں۔ نرگن مراقبے میں (ینچ) آپ کسی بھی علامت یا مطلق العنان ہستی کے کسی ایک پہلو سے مطابقت اختیار نہیں کرتے 'آپ کی آگئی کرنے کا احاطہ کرنے اور اس کے ساتھ مرغم ہوجانے کے لیے پھیلتی ہے۔

آ سان بوگا 10- اين منتخب شده طريقة کار برعمل کرتے ہوئے آینا بدف این ساری نشست کے دوران اس نقطه ما سکه بررتھیں۔ 11- مراقبه اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ پاک خيالات كي حالت كو پينجية مِينُ لَيكن اب بھی اپنی دوئی کے شعور کو برقرار 12- کمبی مشق کے بعد دوئی غائب ہوجاتی ہے ادر سادھی کیعنی اعلیٰ شعور کی حالت کھی حاصل ہوجاتی ہے۔ مراقبہ کےانداز: یدم آس یا آسان انداز ایک مشکم پیندااور بران کے بہاؤ کے لیے ایک تکون راستہ مہیا کرتا ہے۔اگر آپ کے گھٹے زمین تک نہ پہنچیں تو اسپنے کو کھوں کے بیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لیں۔اگر آپ جا ہیں تو کری پر بیٹے جائیں (منفحہ 231)۔ ہتھیلیاں اوپر کور کھتے ہوئے اپنے باتھا ہے گھنوں پرر کھ لیں اور انگو تھے اور شہادت کی انگلی کو ملاکر ' چن مدرا' 'بنا کیں۔ مراتيحكا آغاز مراقبے کی صدیوں پر پھیلی ہوئی روایات میں بے شارطریقے بیان کیے گئے ہیں۔ کیچھ میں آواز کی قوت کواستعال کیا جاتا ہے اور کئی ایک میں بھری علامتوں یا عمل نفس

آسان بوگا ہے۔ مراقبہ شروع کرنے سے قبل اپنے ذہن کو پُرسکون بنا ئیں اور ماضی ٔ حال اور مستقبل کے تمام خیالات سے کممل نجات حاصل کرلیں۔ابا پنے تفس کو با قاعدہ بنا ئیں یہ عمل پران کے بہاؤ کو کنٹرول کرے گاجو کہ آپ کے ذہن کو پُرسکون ہونے میں مدود ہے گا۔ اپنے ذہن کی بہلوئی کو زبردتی سکون میں بدلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ عمل کا۔ اپنے ذہن کی بے سکونی کو زبردتی سکون میں بدلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ عمل خیالات کی مزید لہروں کوجنم دے گا۔مض اپنے آپ کو اپنے خیالات سے لاتعلق کرلیں اور اپنے ذہن پردھیان دیں۔

## <u>باره اصول:</u>

- 1- سرائے کے لیے ایک علیحدہ جگہ مقرر کریں جو ماحول آپ بنا نمیں گے وہ فرمن کو پڑسکون بنانے میں مد د گار ہوگا۔
- 2- ایک ایسے وقت کا انتخاب کریں جب آپ کا ذہن روز مرہ کے تفکرات سے آزاد ہو ٔ طلوع اور غروب آفاب کا وقت بہترین ہے۔
- 3- ہرروزایک جگہ اور وقت کا استعال ذہن کو تیزی کے ساتھ سست پڑنے کا عادی بناتا ہے۔
- 4- اپنی پشت گردن اور سرکوایک لائن میں رکھتے ہوئے مشرق یا شال کی جانب رُخ کر کے بیٹھیں۔
- 5- مراقبے کی نشست کے دوران اپنے ذہن کو پُرسکون رہنے کی تربیت دیں۔
- 6- اینے شفس کو با قاعدہ بنائیں پانچ منٹ تک گہرے سانس لے کر ابتدا کریں پھرا ہے ست کردیں۔
- 7- عمل تنفس کو ایک ردهم میں لائیں تین سینڈ کے لیے سانس اندر لے جا کیں اور پھر تین سینڈ کے لیے سانس اندر لے جا کیں اور پھر تین سینڈ کے لیے خارج کریں۔
- 8- شروع میں اگر آپ کا ذہن إدھر أدھر بھٹلے اور اگر آپ اے زبردی کر کے مرتکز کرنے کی کوشش کریں گے تو بیمزید بے جینی کا شکار ہوگا۔
- 9- اب ذ بن كونقطه ارتكاز پر كرآئين اجنايا انامتا بيس يه كى ايك چكر پر \_

ایک نوع سے تعلق رکھنے والی اشیار ارتکاز:

جب آپ مراقبہ کا ممل سیھ رہے ہوتے ہیں تو ابتدا میں کی ایک چیز پر توجہ مرکوز کو امشام شکل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو توجہ کی تربیت دینے کے لیے ابتدا میں آپ ایک نوع سے تعلق رکھنے والی اشیا تک محدود رہ کر اپنے ارتکاز کے میدان کو تنگ کر سکتے ہیں جہاں آپ کے ذہن کے پاس اب بھی حرکت کی تھوڑی آزادی ہوتی ہے۔ ایک نوع کی اشیا پر ارتکاز کی مشت کے لیے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے آپ ارتکاز کے ہدف کے طور پر چار پھول متخب مشت کے لیے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے آپ ارتکاز کے ہدف کے طور پر چار پھول متخب کرتے ہیں۔ ایک پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جب آپ کا ذہن بھٹکنا شروع ہوجائے تو آپ

دوسرے پر منتقل ہو سکتے ہیں۔اگر آپ بھولوں پر توجہ مرکوز کرنے میں آسانی محسوں نہیں لا کرتے تو کسی دوسری نوع کی اشیا کا انتخاب کرلیں مثلاً بھل یا درخت وغیرہ۔اہم بات مصرف یہ ہے کہ آپ ایک ہی نوع کی اشیا تک ذہن کومحد و در تھیں اور جن اشیا کا آپ انتخاب کریں ان کے بارے میں آپ کسی فتم کا تعصب یا لگاؤ ندر کھتے ہوں۔اس مثل پر مل کرتے ہوں کہ اس نقطے پرار تکاز کی جوئے آپ اورا یک نقطے پرار تکاز کی تربیت دیتے ہیں'اورا یک نقطے پرار تکاز کی اصول سے آگی حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ ایک نوع کی اشیا پر توجہ مرکوز کرنے اوران کا مصور قائم کرنے میں کسی مشکل کا سامنانہیں کرتے تو آپ ایک واحد ہدف پرار تکاز کی مشکل کا سامنانہیں کرتے تو آپ ایک واحد ہدف پرار تکاز کی مشکل کا سامنانہیں کرنے تو آپ ایک واحد ہدف پرار تکاز کی مشکل کا سامنانہیں کرنے تو آپ ایک واحد ہدف پرار تکاز کی مشکل کا سامنانہیں کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور اس کام میں آپ کو کی تھی کی دفت کا سامنانہیں ہوگا۔

سے انگوٹھوں کی مدد سے این آئکوٹھوں کی مدد سے اپنی آئکوٹھوں اپنی آئکوٹی اپنی آئکوٹی اپنی آئکوٹی اپنی

شہادت کی انگلیوں سے بند کریں پھر درمیانی انگلیوں سے اپنے نتھنوں کو بھی بند

کرلیں اور اپنی باقی ماندہ انگلیوں سے ہونٹوں کو آپس میں ملا کر دبا دیں اور

مرافیے کے درمیان جب آب سانس

اندريابا ہرنگاليس اس وفت اپني درمياني انگليوں کوتھوڑ اسا ڈھيلا کر ديں۔

ے کام لیا جاتا ہے۔لیکن إن تمام کا مقصدایک ہی ہے ، ذہن کی بھری ہوئی لہروں کوایک واحد نقطے پرمرکوز کرنا 'تا کہ مراقبہ کرنے والے کوخود شناس کی حالت میں لے جایا جاسکے۔ لیے عرصہ کی مشق کے لیے جوطریقۂ کارہم سب سے بڑھ کرتجویز کرتے ہیں وہ جاپ یعنی منتر کو دہرانا ہے۔جیسا کہ صفحہ 127 پربیان کیا گیا ہے۔لیکن جیسا کہ آپ مراقبے کے میدان میں نئے آنے والے ہیں 'ہوسکتا ہے آپ منتر کو استعال کرنے کے علاوہ ابتدا میں ذہن کو تربیت دینے کے لیے دوسر مے طریقے بھی استعال کرنا جا ہے ہوں۔

يوني مدرا:

یونی مدرایراتی باراکی ایک مشق ہے جس میں ہم اپنے حواس سے بسیائی اختیار کرتے ہیں۔ لیعنی ان سے کام لینا ترک کردیتے ہیں۔ ایپنے کان آ تکھیں اور منہ بند کرکے آپ اپنے اندر پسپائی اختیار کرتے ہیں۔جس طرح کچھوا اپناسار او جو دخول کے نیچے لے جاتا ہے۔ دن کے وفت یا نج حواس کے ذریعے ہمارے ذہن پرسلسل معلومات اورمحر کات کی بوجھاڑ ہور ہی ہوتی ہے۔ صرف اس وفت جب حواس کو قابو میں کرلیا جانے اور ذہن مسلسل باہر کی طرف متوجہ نہ ہور ہاہو آپ توجہ مرکوز کرنے کے قابل ہونے کی امید کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے ہی خالی معدے ہے اور شاید آ سکھیں بند کر کے بھی آسنوں کی مشق کر کے اندازہ کر چکے ہیں کہ کسی ایک حواس کو معطل کر کے کیسامحسوں ہوتا ہے۔ آپ کواینے ذہن کے اندر بغیر کسی ظل کے آرام کرنے کا موقع مہیا کرکے یونی مدرا آپ کو حواس کے جبرواستبداد سے بوری طرح آگاہ کردیتا ہے۔ بیابک ایبا طریقہ ہے کہ جب بھی آ پ خاص طور پر ہے چینی اور پریثانی محسوس کریں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جیے جیسے آپ کے ارتکاز میں گہرائی بیدا ہوگی آپ اس کی مشق کرتے ہوئے انا ہتا یا پُر اسرار باطنی آوازیں سننا شروع کردیں گئے مثلاً بانسری ڈھول اور تھنٹی جیسی آوازیں جو کہ بڑھتے ہوئے عرفان کی علامت ہیں۔''سیواسمیتا'' جو کہ ایک یو گی تحریر ہے یونی مدرا کے بارے میں کہتی ہے'' یوگی' اس طریقے سے حتی کے ساتھ ہوا کو بند کرتے ہوئے اپنی روح کوروشن کیشکل میں ویکھتا ہے۔''

کر سکتے ہیں۔ پنتر ایک ہندی شکل ہے جو ذہمن کو مرتکز کرنے کے لیے استعال کی جاتی منت کیا ہے۔ بنتر سے مختر صریاط معن سے بید سریں پر سریر سے کسی س

ہے۔منتز کی طرح ہرینتر کے مخصوص باطنی معنی ہوتے ہیں۔ باری باری آ پ کسی علامت مذائد میں کسی میں سے عکم سے میں میں میں کے مثانات کے مثانات کے مثانات کے مثانات کے مثانات کے میں کا میں کے مدا

مثلًا اوم یا کسی دیوتا کے عکس پر گھور سکتے ہیں۔ آپ کی مشق کوصرف کمرے یا مکان کے اندر اس

کی اشیا تک محدود رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے قدرتی دنیا ارتکاز کے مناسب مقامات کی

دولت سے مالا مال ہے۔ دن کے وقت کوئی پھول یا سپی توجہ کے ہدف کے طور پر کام دے مکتی ہے جبکہ رات کے وقت آپ جا ندیا کسی روشن ستارے پر اپنی نگا ہیں جما سکتے ہیں۔

جب تک آپ کے ارتکاز کا ہدف ساکن اور نگاہوں کے مقابلے میں قدرے جھوٹا ہوگا اس

پرنگاہیں جمانے سے مطلوبہ اثر پیدا ہوسکتا ہے۔ یوگی عام طور پرناک کے او پربھنوؤں کے

درمیان والی جگہ کوتر اتک کے لیے استعال کرتے ہیں جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔

آپ کی نگاہوں کا ہدف خواہ کچھ بھی ہوتر اتک کا طریقۂ کارتقریباً ایک ہی رہتا

ہے۔اگر چہ جب آپ ہاہر کھلی جگہ پر مراقبہ کررہے ہوں تو آپ کوحسب ضرورت اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنا پڑجاتی ہے۔ا پنا منتخب ہدف اپنی آئکھوں کی سطح پراپنے آپ سے

تقریباً تین فٹ کے فاصلے پر رکھیں۔سب سے پہلے اپنے تنفس کو با قاعدہ بنائیں پھر

آ تکھیں جھکے بغیر ہدف پرگھورنا شروع کردیں۔احقانہ انداز سے خالی خالی نظروں سے نہ

تھوریں بلکہ شکم نگاہوں سے بغیر دباؤ ڈالے ہدف کو دیکھیں۔ایک منٹ کے بعد اپنی

آ تکھیں بند کرلیں اوراپنی باطنی نگاہیں منتحکم رکھتے ہوئے مدف کونصوراتی آ تکھے ہے اجنایا

ا ناہتا چکر پر دیکھیں (دیکھیں صفحہ 85) جب اس کا'' آفٹر امیج'' (وہ مکس جوکسی چیز کو کچھ

عرصہ گھورنے کے بعد آنکھیں بند کر لینے سے ذہن کے پردے پرا بھرتا ہے بیموماً اس چیز

کا ہم شکل کیکن رنگ میں اس کے برعکس ہوتا ہے)'ختم ہوجائے تو آئکھیں کھول لیں اور

ساراعمل دوبارہ سے دہرانا شروع کر دیں۔ ہاتھا ہوگا پر دیپک میں جو ہدایات دی گئی ہیں

ان کے مطابق '' کسی چھوٹے سے ہدف پر مکٹکی باندھ کر پورے انہاک کے ساتھ دیکھیں

یہاں تک کہ آنسو آجائیں۔'اگرتھوڑا سا گھورنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں حقیقتا پانی

آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان کو بند کرلیں۔ آپ بندر تج گھورنے کے

ونت میں اضافہ کرنے کے قابل ہوجا کیں گے۔جیسے جیسے آپ کاارتکاز گہرا ہوتا جلاجائے

ایک نوع کی اشیا پرار تکاز:



آئیس بندکرتے ہوئے ایک باغ
کا تصور لائیں جس کے ہرکونے میں ایک مختلف
پھول لگا ہو۔ کسی ایک بھول کی خصوصیات کو
پر کھتے ہوئے ارتکاز کی ابتدا کریں۔ جب آپ کا
د ماغ بھٹکنے لگو آپی توجہ اگلے کونے کے پھول
پر لے جائیں علی ہذالقیاس آپ ہرپھول کو واضح
طور پرتضوراتی آئی ہے۔ کیھنے کی کوشش کریں۔

تزاتك

تراتک یا متوار گھورنا ارتکاز کی ایک شاندارمش ہے۔ اس میں باری باری
پہلے ایک ہدف یا نقطے پر بغیر آ تکھیں جھیے گھورا جاتا ہے پھر آ تکھیں بندگر کے اس چیز یا
ہدف کا ذہنی آ نکھ سے تصور قائم کیا جاتا ہے۔ یہ مثل بھٹے ہوئے ذہن کو استحکام بخشی ہے
نوجہ کومرکوز کرتی ہے اور آپ کو باریک ترین ورتگی کے ساتھ ڈگائیں مرکوز کرنے کے قابل
بناتی ہے۔ نگائیں جہاں کہیں بھی جاتی ٹین ذہن ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ
مکھی باندھ کرایک واحد نقطے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی ایک ہی مقام پر ارتکاز کرجاتا
ہے۔ اگر چہ بنیادی طور پر اس کا مقصد آپ کی ارتکاز کی قوت کو جلا بخشا ہے اور ذہن کو
صاف کرنا ہے۔ تراتک کاعمل بھارت کو بھی بڑھا تا ہے اور آپک نرو (وہ عصبہ جوآ نکھ
سے دماغ تک جاتا ہے) کے ذریعے دماغ کوتر یک دیتا ہے۔ یہ صافی اور یا کیزگی کی ان
چھمشقوں میں سے ایک ہے جنہیں کریاس کہا جاتا ہے۔

تراتک عام طور پرموم بن کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے (جیسا کہ صفحہ 127 پر بیان کیا گیا ہے) لیکن آپ اٹنے ہی بہتر انداز میں اور بھی بہت کی اشیا اپنے گھورنے کے بیان کیا گیا ہے) لیکن آپ اٹنے ہیں۔ آپ ایک سفید کاغذ پر کالانقط لگا کر دیوار پر چہپاں ہدف کے طور پر استعال کر سکتے ہیں۔ آپ ایک سفید کاغذ پر کالانقط لگا کر دیوار پر چہپاں کر سکتے ہیں وصفحہ 84) یا پھر ینتر (صفحہ 127) استعال

کی حالت کو ظاہر کرتی ہے اوپر والی جھوٹی قوس بیداری کی حالت کو ظاہر کرتی ہے اور درمیان سے نکلنے والی قوس گہری اور خوابوں سے پاک نیند کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہلال کی شکل'' مایا'' فریب کے نقاب کی علامت ہے اور نقطہ ماورائی حالت کا نمائندہ ہے۔ جب آ دمی میں موجود انفرادی روح اس نقاب میں گزر کر ماورا میں آ رام پاتی ہے تو وہ ان تینوں حالتوں اور ان کی خصوصیات سے نجات پاجا تا ہے۔

## اوم كاتراتك مين استعال:

جب سنسکرت کا اوم تر اتک کے لیے استعال کیا جار ہا ہوتو اس پراپنی نگا ہیں گھڑی کی الٹی سمت میں گھو منے دیں۔اٹھارویں صدی میں اوم پنتر مقدس حرف مختلف شکلوں میں پیش کیا گیا۔ پنتر کا تعلق را جستھان (ہندوستان) سے ہے۔اوم پنتر اایک مقدس لفظ ہے جے مختلف اشکال میں پیش کیا جاتا ہے۔ پنتر اکوراجھستان (انٹریا) میں تشکیل دیا گیا ہے۔

## موم بی کو گھور نا :

موم بتی کا شعلہ تراتک کے لیے بہت زیادہ استعال کیا جاتا ہے کیونکہ جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو روشن شعلے کا''آ فٹرامیج'' (After image) قائم رکھنا بہت آسان ہے۔

## ىنتز

آ واز تو انائی کی ایک صورت ہے جو کہ ارتعاش یا طول موج سے پیدا ہوتی ہے چند مخصوص طول موج (Wave lengths) شفا کی قوت رکھتی ہیں اور پچھ دوسری شیشے کو تو ڑ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ منترسنسکرت کے حروف الفاظ یا جملے ہیں جن کو جب مراقبے کے دوران دہرایا جائے تو فر دکوشعور کی اعلیٰ سطح پر لے جاتے ہیں۔ یہ الیک آ وازیں یا قو تیں ہیں جو ہمیشہ سے کا نئات میں موجود ہیں اور نہ ہی یہ بیدا کی جاستی ہیں اور نہ ہی ختم کی جاستی ہیں۔ یہ حقیقت اور نہ ہی خواص مشترک ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت میں ایک پروہت پر منکشف ہوتے ہیں جی جس نے اس کے ذریعے خود شناسی کی منزل پائی اور پھر آ گے دوسرے سائلوں کو بتایا اس کی ایک مخصوص بحراورایک حاکم دیوتا یا دیوی ہوتی اور پھر آ گے دوسرے سائلوں کو بتایا اس کی ایک مخصوص بحراورایک حاکم دیوتا یا دیوی ہوتی

اور نگاہیں متحکم ہوتی جائیں تو آئی میں کھول کرر کھنے کے وقت میں اضافہ کرتے چلے جائیں 'پیر بند کرلیں۔ یہاں تک کہ آپ کی مشق ایک گھنٹے تک پہنچ جائے۔ آپ کے تراتک کے شروع کے دنوں میں غیر ضروری خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے۔ محض اپنی توجہ واپس ارتکاز کے ہدف کی طرف لے کرجائیں اور آپ کا ذہن مزید مرتکز ہوتا چلا جائے گا۔ مشق کے ساتھ آپ اپنے منتخب ہدف کو آئی میں بند کرنے کے بعد برخ کے واضح انداز میں تصوراتی آئی ہے۔ ویکھنے کے قابل ہوجائیں گے۔

پیشانی اور ناک برگھورنا :

اپی بھنوؤں کے درمیان مقام'' تیسری آ نکھی جگہ پر (اوپر) اور ناک کی نوک پر (ینچ) گھور نا آپ کے علاوہ گھور نا آپ کے علاوہ آپ کے ارتکاز میں اضافے کے علاوہ آپ کی آنکھوں کے مسلوکو بھی تقویت دیتا ہے۔ شروع میں ایک منٹ جگ گھور نا کافی ہوتا ہے جھے شروع میں ایک منٹ جگ گھور نا کافی ہوتا ہے جھے

بتدرن وس منٹ تک لے کر جا کھیں۔ آنگھوں پر بوجھ نہ ڈالیں اگر یہ دکھنے لگیں یا تھک جا کیں انہیں فوراً بند کرلیں۔ بیٹانی پر گھورنا کندلانی کو بیدار کرتا ہے جبکہ ناک پر گھورنا مرکزی اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔



اوم:

ایک ہوگی کے لیے دنیا کی کوئی بھی علامت اتن طاقتور نہیں ہے جتنا حرف بھی ایک ہوگی علامت اتن طاقتور نہیں ہے جتنا حرف بھی ''اوم'' ہے جیسا کہ مندوکیا اُپنیشد کی اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے'' اوم' از کی وابدی لفظ وہ سب کچھ ہے جوتھا' جو ہے اور جوہوگا۔ سنسکرت کے اس لفظ میں نیچے والی کمبی قوس خواب سب بچھ ہے جوتھا' جو ہے اور جوہوگا۔ سنسکرت کے اس لفظ میں نیچے والی کمبی قوس خواب

آپ کے ارتکاز کی قوت کوسہارا دیں گے۔اس مقصد کے لیے آپ مالا کا استعال بھی کر سکتے ہیں تا کہ اپنے منتر کا تکرار کرتے ہوئے آپ دانوں پر اس کی گنتی بھی کرتے جائیں یا پھر آپ انگو تھے کی مدد ہے اپنی انگلیوں کے جوڑوں کوشار کرتے ہوئے بھی تغتی کرسکتے ہیں۔اس کےعلاوہ جب آپ ذہنی طور پر جاپ کرر ہے ہوں تو آپ ساتھ ساتھ منتر کولکھ بھی سکتے ہیں۔

انگلیوں کے جوڑوں کی مدد سے گنتی کرنا: ا پنادایاں انگوٹھا چھینگلی (حچیوٹی انگلی)

کے اوپر والے جوڑ کے نشان پر رکھیں اور ہر مرتبہ منتر دہراتے ہوئے اسے بالتر تیب درمیانے جوڑ كنشان پھرسب سے ينجے والے جوڑ كے نشان ير پھر اسی طرح اگلی ساتھ والی انگلی کے نشانوں پر

علی بندالقیاس جاروں انگلیوں کے جوڑوں پر رکھتے جائیں۔اس طرح جب انگلیاں ممل ہوجا نیں گی تو آیپ ہارہ مرتبہ تکرار کر چکے ہوں گے۔نو چکر 108 مرتبہ تکرار کوظا ہر کریں گے۔

مالا كااستعال:

مالا میں 108 دانے ہوتے ہیں اور بڑا''میرو'' دانا اس کے علاوہ ہوتا ہے۔اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر''میرو'' میمہ ے ابتدا کریں اور منتر کا جاپ کرتے ہوئے مالا کے دانوں کواینے انگوٹھے اور

تیسری انگلی کے درمیان گھماتے ہوئے گزارتے جائیں۔جب آپ واپس میروپر پہنچ جائیں تو مالا کومخالف سمت میں گھمانا شروع کر دیں۔''میرو''والے دانے سے بارنہ گزریں۔

ہا<u>ں:</u> اگرآپ لکھت جاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس مقعمد کے لیے ایک علیحدہ نوٹ بک

ہے۔اس کے جو ہر میں ایک نیج ہوتا ہے جوائے مخصوص قوت عطا کرتا ہے۔اس میں ایک مقدس کا ئناتی قوت یافکتی پائی جاتی ہے اور اس کی ایک کلید (چابی) ہوئی ہے جسے خالص شعور حاصل ہونے ہے پہلے تکرار کے ذریعے لاز مانکھولنا ہوتا ہے۔ جاپ یامنتر کا تکرار نہ صرف آپ کوذ ہن کے ارتکاز کے لیے ایک واضح اور قطعی نقطہ مہیا کرتا ہے بلکہ بیروہ تو انائی بھی خارج کرتا ہے جوآ واز میں مقید ہوتی ہے۔ بیتو انائی ذہن میں خاص خیالات کا ایک مخصوص نمونہ پیدا کرتے ہوئے اپنا حقیقی اظہار کرتی ہے۔لہذا ان کو درست کہجے میں ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سنجیدگی ہے مشق کرتے ہوئے منتر کا تکرار خالص خیال کی طرف لے جاتا ہے' جہاں آ واز کا ارتعاش خیال کے ارتعاش میں مدعم ہوجاتا ہے' اورمفہوم کا شعورختم ہوجا تا ہے۔اس طریقے سے منتر آپ کو حقیقی مراقبے میں لے جاتا ہے جو وحدت کی حالت ہوتی ہے اور کسی قتم کی دوئی نہیں پائی جاتی ۔منتز کی تین اہم اقسام ہیں ساعمن منتر مخصوص دیوتاوں پامطلق العنان ہستی کے مخصوص بہلوؤں کوا بھارتالیتی ہیدار کرتا ہے۔ نر کن منتر مجرد ہوتا ہے اور مراقبہ کرنے والے کومطلق العنان کے ساتھ جوڑ ویتا ہے اور نج منتراوم کے پہلو ہیں اور پچاس ابتدائی آوازوں میں سے براوراست اخذ کیے گئے ہیں۔ سب ئے بہتر بات سے کہ منتر کا آغاز گرو کی تکرانی میں کیا جائے جو کہ اس میں اپنی '''یران'' کی قوت بھی داخل کرد ہے گا۔لیکن اگر الیاممکن نہ ہوتو منتز کے تکرار کی مشق شروع کردیں اور ایک ابیامنز منتخب کریں جو آسان محسوس ہو۔ نیج منتز شامل نہیں کیے گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں جنہیں مبتدی کوشروع نہیں کرنا جا ہیے۔"

آ پ اینے منتر کواو کچی آ واز میں بولتے ہوئے یا گاتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں یا ذہن میں دہراسکتے ہیں۔ ذہنی جاپ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے کیونکہ منترطبی آ واز وں سے بہت زیادہ ماوراطول موج کے حامل ہیں لیکن کیونکہ شروع میں جب ذہن کو مرتکزر کھنامشکل ہوتا ہے آپ کومراقبے کا آغازمنتر کواو کی آواز میں بول کر کرنا جا ہیےاور ذہنی تکرار سے پہلے سر گوشی کے مرحلے پر آئیں۔ جاپ کی جو بھی شکل آپ اپنائیں منتر کو اینے تنفس سے ہم آ ہنگ کرنا مدد گار ثابت ہوتا ہے۔اس کے علاوہ جاپ کے تین طریقے

بنائیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ فیصلہ کرلیں کہ آپ نے منتر کا جاپ کتنی مرتبہ یا کتنی دریک کرنا ہوگا۔ آپ کا ہدف بیٹیس کہ اتن تیزی سے لکھیں جننی تیزی سے آپ لکھ سکتے ہیں' بلکہ ہرمنفرد تکرار پرمناسب توجہ دینا ہے۔ آپ اینے منتخب منتر کوششکرت یا اس کے ترجے کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ محض وائیں سے بائیں یا بائیں سے وائیں (جیبی بھی صورت ہو) لکھنے کے منتر لکھتے ہوئے ایک نمونہ بنانے کی کوشش کریں۔اوپر دی گئی تصویر میں سوامی سیوآنند کے اپنے لکھت جاپ کاعکس دیا گیا ہے۔

# سائن منتز

ریسچائی ملیکی اور پاکدامنی کے مذکر پہلو کے لیے توانائی کا مجموعہ ہے۔ بیرطاقتور

منتر تنین نیج آ واڑول سے بنایا گیا ہے۔

بدرام کی توانائی کے جھو عے کا موثث بہلو ہے۔ یہ مایا کی شکل میں برا کرتی یا قدرت (صفحہ 13) کے نزول کی علامت ہے۔اس کورام کے ساتھ ملاکر'' سیتارام' کی صورت میں بھی دہرایا جاسکتا ہے۔ جب ان کو ملا دیا جاتا ہے تو دونو ل منتز ایک مثالی شادی یا ملاپ میں موجو د توانائی کا اظہار ہوتے ہیں۔

کا ئناتی محبت اور رحم کے مذکر پہلو کی نمائندگی کرتے ہوئے بیمنتر تمام جذبات کوغیرمشروط محبت میں تبدیل کر دیتا ہے۔

رادھاشیام کامونث پہلوہے جو کہ آسانی مال کی کائناتی محبت کی نمائندگی کرتاہے۔

وا: یہ پاک کرنے والا تو انائی کا مجموعہ ہے جو ہماری منفی خصوصیات کی نیخ کنی کرتا

ہے۔اس کا انتخاب عام طور پرسنیاس اور تارک لذات فطرت رکھنے والے افراد کرتے ہیں۔شیوا کا رفص مادے کی فطرت میں موجود حرکت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب شیوارقص كرناحتم كرتا ہے تو مادہ تباہ ہوجا تا ہے اور كا ئنات كاو جودختم ہوجا تا ہے۔

ہم آ ہنگی اور توازن کے مذکر پہلو پر بنی توانائی کا مجموعہ اس منتر کا جاپ عام طور پرلوگ مصیبت کے وقت کرتے ہیں تا کہ انہیں مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت حاصل ہواورزند گیوں میں ہم آ ہنگی حاصل کرسیں \_

سخلیقی تو انائی اور دانش کے مجموعے کا مونث پہلو ہے۔اس منتر کا انتخاب عام طور پرآ رشٹ اورموسیقار کرتے ہیں \_

# نزنحن منتز

اوم اصل منتر ہے اور تمام آ واز وں اور حروف کی جڑ ہے ٔ اور اس طرح تمام زبان اور خیال اس سے جنم لیتے ہیں' او' کی آوازجسم کے اندر گہرائی میں پیدا کی جاتی ہے اور آہتہ آہتہ اوپرلاکر'م' کے ساتھ جوڑی جاتی ہے جو کہ پورے سرمیں سے گوجی ہوئی تکلتی ہے۔ بیں منٹ تک اوم کا جاپ آپ کے جسم کے ہرا پیٹم کو پُرسکون کر دیتا ہے۔

يمنترآب جتني مرتبه سائس ليتے ہيں لاشعوري طور يرد ہرايا جاتا ہے۔سائس اندر کیتے وقت ''سو' اور باہر نکالتے وقت ''هم' کی آ وازنگلتی ہے۔اس کا مطلب ہے '' میں وہ ہول'' ذہن اورجسم کی حدود ہے ماورا' مطلق العنان ہستی میں غرق شدہ۔



W

W

تعلق رکھنے والے نئے آسنوں پرمشمل ہے۔اس باب میں آسنوں کی تر تیب ایسی رکھی علی ہے کہ آسان آس پہلے آتے ہیں مشکل آس بعد میں آتے ہیں۔ اکثر پیچیدہ اختر اعات آسان آسنوں کی ہی فطری ترقی یا فتة صورتوں پر بنی ہیں 'جن پر آپ اس وقت بينجية بين جب آپ كى جسمانى قوت اور ليك مين اس قدراضا فد ہو چكا ہوتا ہے كه آپ ان پرآسانی ہے عمل کر سکتے ہیں۔ تاہم آپ جتنی مہارت بھی حاصل کر بھے ہیں ترتیب کو نظرانداز کرتے ہوئے انگل بچوانداز میں آ کے برصنے کی بجائے منظم طریقے سے ترتیب کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔

ایک ہی ملے میں سارے مجموعے پڑمل کرنے کی کوشش نہ کریں ہرمجموعے میں سے چندایک نے آسن یا اختر اعات منتخب کرلیں اور انہیں اپنی بنیادی نشست کے آسنوں میں شامل کرتے ہلے جائیں 'جو کہ اب تک آپ کی فطرت ثانیہ بن چکے ہوں گے۔اپنے وفت کومختلف مجموعوں کے درمیان مکسال تقسیم کریں اینے آسنوں کے ایک پہلوکو دوسرے آ سنوں کونظرانداز کردینے کی قیمت پرمضبوط کرنے کے بجائے توازن کو برقرار رکھیں۔ اسی طرح جن اختراعات پر آپ عمل کرتے ہیں ان میں بھی توازن کو برقرار رکھنے کی عادت اپنائیں مثلا آ گے کی جانب خم والی اختر اعات کا پیچھے کی جانب خم والی اختر اعات کے ذریعے دفعیہ کرنے کی کوشش کریں۔ نئے آبن سکھتے وفت خاص طور پراگر آپ اپنے جسم میں قدرے تناؤمحسوس کررہے ہیں تو آ ہتہ آ ہتہ بندر تنج آ گے بڑھیں۔اس طرح نه صرف آپ اینے جوڑوں اور مسلز کوضرورت سے زیادہ تناؤ دینے سے نج جائیں گئ بلکہ اپنے اندرونی اعضا کو بھی ان حرکات کا عادی بنالیں گئے جن کے وہ پہلے عادی نہ تھے۔ ہوسکتا ہے شروع میں آپ محسوں کریں کہ آپ تیزی سے ترقی کررہے ہیں۔ کیکن بجرا کیہ جمود کی ایک الیمی حالت میں پہنچ جائیں جہاں مزیدتر تی بالکل ہی رک جائے۔ اگرابیا ہوتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت تہیں ہے۔اگر چہ بظاہر آپ جمود کی حالت میں ہیں بہرحال آپ ترقی کررہے ہیں۔اپنی روز مرہ کی مثق کومعمول کے مطابق جاری رکھیں اوراینے ذہن کومتحرک رکھنے کے لیے مختلف اختر اعات کی مشق بھی کرتے رہیں۔ آپ جلد ہی اس حالت سے باہر آ جائیں گے۔ بیر آسن آ پ کی روزمرہ زندگی میں جو کروار اوا

# آسن اوران میں اختر اعات

'' اسی بھی آسن میں مہارت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کواختیار کرنے میں کسی خاص کوشش کی ضرورت محسوس نہ ہو۔' (يوگا جھاشا)

بنیادی نشست میں آپ نے اپی روز مرہ مثق کے لیے آسٹوں کی ایک تر تیپ سیمی ہے۔ اس باب میں گزشتہ آسنوں میں اختر اعات کے ساتھ ساتھ سے آسن بھی متعارف کروائے گئے ہیں' جو کہ آپ اپنی مثقوں کو مزید وسعت دینے کے لیے ان میں شامل کر سکتے ہیں۔ آسانی کی خاطرہم نے ان آسنوں کو چھمجموعوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سرکے بل کھڑے ہونے والے آسنوں کا مجموعہ' کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے " سنول كالمجموعهُ آ كے كى جانب خم والے آ سنول كالمجموعهُ بيجھے كى جانب خم والے آ سنول کا مجموعہ' بیٹھ کرادا کیے جانے والے آسنوں کا مجموعہ' توازن پرمبنی آسنوں کا مجموعہ۔ إن مختلف آسنوں کے درمیان کوئی حتمی تقسیم نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد صرف بیہ واضح کرنا ہے کہ ایک آس جسمانی انداز کی کس تر تیب سے تعلق رکھتا ہے۔

ہر مجموعہ بنیا دی نشست میں دیئے گئے آسنوں میں اختر اعات اور اسی قبیل سے

يوگا آسن اوران ميں اختر اعات

آ سان بوگا

آسن اوران میں اختر اعات

سب سے بڑاسبق جو آپ اس الٹے انداز میں سکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹانگیں اور باز وایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ مشق کے ساتھ ساتھ آپ کے باز وہمی آپ کا وزن اتنی ہی آسانی سے اٹھانے لگیں گے جتنی آسانی سے آپ کی ٹانگیں اٹھاتی ہیں اور آپ اپنے باز وؤں کے بل کھڑے ہو کربھی وہ تمام حرکات کر سکتے ہیں جو آپ ٹانگوں پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ سر کے بل کھڑا ہونا اپنی فطرت میں ایک مراقبے والا انداز ہے۔ جب آپ اختر اعات پر عمل کررہے ہوں تو اس حقیقت سے فائدہ اٹھا ئیں اور ذہم تکر ہونے ویں۔

ٹانگیں اٹھانے میں اختر اعات:

اگرآپ زیادہ ترقی یافتہ آسنوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں' اور ان میں مراقبہ کی حالت میں جانے کے قابل ہونا چاہتے ہیں' تو بغیر کی دباؤ کے آپ کو اپنا وزن سہار نے کے قابل ہونا چاہیے۔ٹانگیں اٹھانے کی حرکات جو یہاں دکھائی گئی ہیں وہ اسی بلند مقصد کے لیے تشکیل دی گئی ہیں۔پشت کے بل چت لیٹ کراپی ٹانگوں کے وزن کوسہار نے کی مشق کرتے ہوئے آپ دوسرے آسنوں میں اپنے جسم کے کمل وزن کوسہارا دینے اور کنٹرول کرنے کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں۔آپ ٹانگیں اٹھانے کی اختر اعات والی یہ ورزشیں سیدھے کھڑے ہونے والے الئے ہونے والے آسنوں میں بھی استعال کرسکتے ہیں۔انچہ والے آسنوں میں بھی استعال کرسکتے ہیں۔اختر اع ایمی آپ اپنی ٹانگیں ایک قوس کی صورت میں ایک سمت سے دوسری سمت میں۔اختر اع ایمی آپ اپنی ٹانگیں ایک قوس کی صورت میں ایک سمت سے دوسری سمت حدور وں کوزیادہ گھماتے ہیں۔اختر اع ایمی آپ کی ٹانگوں کو پھیلاؤ کو یتی ہے اور کو کھوں کے جوڑوں کوزیادہ حرکت پندیری دیتی ہے۔ان دونوں ورزشوں کو تین مرتبدد ہرانے کی کوشش کریں اور خیال رکھیں کہ آپ کے کند ھے فرش کے ساتھ ساتھ سے دہیں اورآپ کے گھٹے سید ھے رہیں۔

سرکے بل کھڑے ہونے میں ٹاٹلوں کی اختر اعات

 کرتے ہیں وفت گزرنے کے ساتھ آپ ان کے وسیع اثرات محسوس کرنا شروع کر دیں گے'اور آپ فطری طور پرا گلے مراحل پرانچھار کرنا کم کر دیں گے۔

\_\_\_\_\_\_134 =

بعض یو گیوں کے لیے کمال تک پہنچنے کے لیے ایک ہی انداز کافی ہوتا ہے مثلاً وہ سرکے بل کے انداز تین گھنٹے تک جاری رکھ سکتے ہیں۔لیکن زیادہ تر لوگ مختلف حرکات پر عمل كرتے ہوئے بتدرج آ كے بڑھتے ہیں۔ مختلف آس جسم اور ذہن كے مختلف حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔جیسا کہ جسم کے مختلف جھے ذہن کی رسائی میں اور آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو اکثر آپ کی شخصیت میں بھی ان سے مماثلت رکھنے والے پہلوا جاگر ہوجاتے ہیں'اور آپ کے شعور میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔اس تبدیلی کا اظہار جذباتی اور روحانی طور پرکئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ محسوں کر سکتے ہیں لوگوں کی موجود گی میں اب آب زیادہ پُرسکون اور آرام دہ محسوس کرنے لگے ہیں اور مراقبہ میں بھی آسانی ہے بہنج جاتے ہیں۔جب آپ ایک آن اختیار کے ہوتے ہیں تو آپ کاجسم حقیقتا آپ کے قابو میں آیا شروع ہوجا تا ہے۔ اپنی آ تکھیں بند کرلیں اورائے تنفس پرارتکاز کرنا شروع کردیں یا کسی منتر کا جاپ شروع کردیں۔ بنیادی آسنوں میں متعارف کروائی گئی اختر اعات اس آسن پر آ پ کی قدرت اور عبور میں اضافہ کرتی ہیں اور آپ کواسے مسلسل برقر ارر کھنے کے قابل بناتی ہیں۔آپایکآس کوجس فدرزیادہ منتحکم انداز میں قائم رکھنے کے قابل ہوتے ہیں آپ کا ذ ہن مراقبے کے دوران اتنابی زیادہ ہاطن کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

سرکے بل کھڑے ہونے والے آسنوں کامجموعہ

جب آپ سر کے بل کھڑے ہونے والے بنیادی آس پر کھل عبور حاصل کر لیتے ہیں اور الٹا ہونے کے عادی ہوجاتے ہیں تو آپ اپنے مرکزی انداز میں مزید گہرائی اور حرکت بیدا کرنے کے لیے اپنے الٹے جسم کے اردگر دحرکات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دراصل اس مجموعے کی تمام تر اختر اعات سر کے بل کھڑے ہونے کے کھمل طور پر قدرتی شاخسانے ہیں۔ اگران کو آپ کی مرضی پر بھی چھوڑ دیا جائے تو آپ فطری طور پر خود بھی بیا انداز اختیار کرلیں گے۔

n

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



126

اختراع1:

آ سان بوگا

ا پنی ٹانگیں اطراف میں سیدھی پھیلا دیں' پھیلاؤ میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی ايرياں اور پنج باہر کی جانب لے جائیں پھراپنے پاؤں ڈھلے چھوڑ دیں۔ای انداز میں رہتے ہوئے معمول کے مطابق سانس لیں۔ آپ کی ٹانگوں کا وزن انہیں بتدریج مزید چوڑ ائی میں کھول دے گا۔

اخرّ اع2اور 3:

2۔ اینے کولھوں کو پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے سائس باہر نکالیں اور ایک ٹانگ کو فرش پر لے آئیں کیکن یاؤں پر کسی قشم کا وزن منتقل نہ ہونے دیں۔سانس اندرلیں اور ٹا تگ کو اويرا مُعاليل\_

سانس باہر نکالیں اور اختراع 1 سے ایک ٹا تک بنچ اپنے پہلو کی جانب لے جائیں۔ سانس اندرلیس اورایسے او پراٹھالیس۔

ا بنی دائیں ٹا نگ سیدھی آ گے کی جانب لے کرآئیں اور بائیں ٹا تک پیچھے کی جانب لے جائیں۔ پہلے اپنی ایزیاں باہر کو نکالیں پھراہیے نیجے۔ کشش تقل کو اپنی ٹانگیں مزید نیچے کی جانب تھینینے ویں۔اب اپنی ٹانگیں واپس سر کے بل والے انداز میں واپس لے جائیں ۔۔۔۔

بچهو (وریشیکا آسن):

وريشيكا يالججووالا آسن اختيار كرناطافت سيرباده اعتاد اورارتكاز كامعامله

این ٹائلیں سیدھی رکھتے ہوئے اور 125 ہتھیلیاں اینے پہلوؤں میں نیچے کی جانب رکھتے ہوئے لیٹ جائیں۔ سانس اندر لیں اور دونوں ٹائٹیں اٹھا کر دائیں جانب گھما کر لے جائیں۔اب سائس باہر نکالیں اور انہیں نیچے لائیں اور فرش کے ساتھ محض تھوڑی ہے رگڑتے ہوئے انہیں اٹھا کر ما تنیں سمت کو گھا کر لے جا تیں۔

> اخرّ اع2: رکھتے ہوئے بازو باہر کی جانب بھیلا دیں۔ سالس ا ندرلیں اوراینی دائیں ٹا تگ

اویرا تھالیں اب سانس باہر نکالیں اور اپٹایاؤں بائیں ہاتھ کی ہتھلی کے ساتھ لگائیں انداز کو برقرار رکھیں بھراندر سانس لیں اور ٹا تک اوپر اٹھا کر درمیان میں لے آتھیں سانس با ہرنکالیں اورائے نیچے لے آئیں۔ یہ عمل دوسری ٹانگ کے ساتھ دہرائیں۔















آسن اوران میں اختر اعات آ سان بوگا

كى طرف اٹھا ئيں اورايينے سريے جسم كاسارا بوجھ ہٹا ديں۔

اب اینا سر اٹھالیں اور انداز کو برقر ار رکھیں۔مثل کے ساتھ آپ کی ٹائلیں نیچے گر جا ئیں گی اور آپ کے یاؤں سرکو چھونے لگیں ک واپس آنے کے لیے تمام

مراحل الثاد ہرائیں۔

اختراع 1:

جب آپ کافی مہارت حاصل کرلیں تو اس مروجہ انداز میں اپنی ٹانگیں سیدھی اوپر کرنے کی کوشش كرير - جب آب اس يرمكمل دسترس حاصل كرليس كية آب يهله اين الكول كوخم دية بغير براه راست سیدهی ٹانگوں والے بچھوا نداز میں آسکیں گے۔

یہوہ ترقی یافتہ اگلے در ہے کی اختر اع ہے جوابیخ انداز کے حوالے سے (جیبا کہ سامنے پورے صفح کی تصور میں دکھایا گیا ہے) بچھو سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ جب اس نے اپناڈ تک مکمل طور پر ا بنی بیثت پر پھیلا یا ہوتا ہے۔اپنی ٹانکیں فرش کے اتنا قریب لانے کی کوشش کریں جتناممکن ہوسکے۔اپنے كولھے پیچھے كى جانب جس قدرممكن ہوسكے لے جائيں اوراييخ محفض سيد ھے رکھنے کی کوشش کریں۔

آسن اوران میں اختر اعات آ سان يوگا

ہے۔اینے ہاتھوں اور بازوؤں کے اگلے جھے ( کہنی سے آگے ) کوایک بڑے یاؤں کی ما نندتصور کریں اور آپ گرنے کے خطرے پر فوراً قابو یالیں گے۔حقیقت میں جب آپ ہاتھوں اور بازوؤں کے اگلے جھے پر ہوتے ہیں تو آپ کا وزن کھڑے ہونے کی نسبت سے زیادہ علاقے میں تقسیم ہوا ہوتا ہے۔ ممل طور پر بچھو کا انداز (وریشیکا آسن) اختیار کرنے ہے پہلے اپنی انگلیاں کھول کر ہاتھوں کی پوزیشن تبدیل کرتے ہوئے اپنے جسم کو بیچیے کی جانب اندر کا قوسین خم دے کر پھر ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کرواپس سر کے بل والے آسن میں آنے کی مشق کریں۔ جب آسن سکھ رہے ہوں اپنے آپ کو مشحکم رکھنے کے لیے اپنی حیماتی اور ٹائلیں فرش کے اتنے قریب لیے جانے کی کوشش کریں جتناممکن ہوسکے اور اپنے کو لھے بیچھے کی جانب اپنے پیروں سے دور لے جائیں۔ انداز کو برقر ار ر کھتے میں کا میابی کا انتھار زیادہ تر آ ب کا اپنی ٹائٹوں کو اتنی آ گے تک لے جانے میں ہے جوآپ کے دھڑ کے وزن کومتوازن کر دے اورائیے توازن کو برقر ارر کھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کے استعال میں ہے۔ پچھووالے آس کوکرنے کے بعدر پڑھ کی بڑی کوالٹ کھیاؤ دینے کے لیے سرکے بل آس میں اپنے پیریٹے چیرے کے سامنے لاکر آگے کے خم کی اختراع پرعمل کریں۔

پشت کواندر کی جانب خم دین اینے تکھنوں کوخم دیتے ہوئے ٹائلیں علیحدہ کرلیں اورانہیں اپنی پشت کی آ جانب نیچے لے کر آئیں۔ اپنی انگلیاں علیحدہ کرلیں اورایک ہاتھ کو ایئے سرکے قریب فرش پر پھیلا کر

2۔ دوسرے ہاتھ کو بھی بھیلا کر فرش پرر کھ دیں اور پھراپنی کلائیاں تھوڑی ہے باہر کے کرجائیں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور بازوؤں کے اسکلے صے ایک دوسرے کے متوازی آجائیں۔اینے کندھے اوپر کی جانب حیت



135

3۔ اپنا وزن ہائیں جانب منتقل کریں۔سانس اندر لیں اور سانس کو اندر برقرار رکھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ متھلی ہے ﷺ

یں ، نیچ کی جانب رکھتے ہوئے سیدھاا پنے سامنے پھیلا دیں۔

136

ا پنا بایاں بازو اسی طرح ہاہر کو پھیلانے کے لیے یمیمل دوسری جانب جھی وہراویں۔ آپ کے بازوؤں کے درمیان فاصلہ کبدھوں کے برابر ہونا جاہیے۔معمول کے ہوئے انداز کو برقرار رهيس \_ايک اورتر قي يافته اختراع میں آپ اینے بازو بالكل اينے سامنے اس طرح پھیلاتے ہیں که آپ کی تهنیاں اور

بازوؤں کے اگلے جھے ایک دوسرے کوچھور ہے ہوتے ہیں۔ 5۔ ایک مرتبہ پھراپناوزن بائیں جانب منتقل کریں سانس اندرلیں اور اسے اندرروکتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی کہنی کوخم دیتے ہوئے اپنے بازو کا جب آپ آپ سر کے بل والے آس میں کا مل ہوجا کیں تواس نے تپائی والے پیند ہے کو بازوؤں کی مختلف پوزیشنوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاتھوں کی ان اخر اعات کواختیار کرنااوران کوقائم رکھنا توازن کا سبق ہے۔ اگر آپ سرش آسن کے مروجہ انداز میں سیدھی ٹانگوں کے ساتھ ہاتھوں کو حرکت دیے میں مشکل محسوس کرتے ہوں تواپی ٹانگیں اطراف میں کھول لیں (صفحہ 137) آپ کا جسم فرش کے جتنا نزدیک ہوگا توازن ٹائمی اطراف میں کھول لیں (صفحہ 137) آپ کا جسم فرش کے جتنا نزدیک ہوگا توازن قائم رکھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ جب آپ بازوؤں کی پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے اپنا وزن مختلف حصوں پنتقل کرتے ہیں تواس دوران اپنے سانس پر قابو پاتے ہوئے ذہن کو مشکم رکھیں۔ ہر مرتبہ جب آپ کواپ آسنوں میں نئی رکاوٹوں کا سامتا ہوتا ہے اور آپ ان پر قابو حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اعتاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ محسوس کررے ہیں کہ آپ ان حدود سے ماورا ہوکر کا م گرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔



سرکے بل کنول کا انداز:

سرکے بل کھڑے ہوکر کنول کے انداز میں آئیں۔ ایک ٹا تک اندر لانے کے بعد دوسری ٹا تک کو بوزیشن میں لانے کے لیے اپنے کو کھول کو تھوڑ اسا آ گے کوخم دیں۔

اخراع1:

توازن کو قائم رکھنے کے لیے بائیں بازو کے اگلے حصے پر وزن ڈالتے ہوئے اسیے کولھوں کو دائیں جانب بل ویں۔اسی طرح بائیں جانب بھی بل دیں۔

ایک ٹا تک الٹی کرنے کا انداز:

بیاندازسرکے بل کھڑے ہونے والے آسنوں کے مجموعے میں سے سب سے مشكل اور آخرى مرطے كا انداز ہے۔اس كے ليے بہت زيادہ ليك اور قوت كى ضرورت ہے۔ اپنی پشت کومحرا بیشکل دیتے ہوئے آپ اپنے پاؤں سرکی پچھلی جانب فرش پرلے کر آتے ہیں پھرایک وفت میں ایک ٹا تک اوپراٹھاتے ہوئے ایپے جسم کے پہلوؤں کو باری باری تناؤ دیں۔ بیانداز ٹانگوں اور پیروں کومضبوط بنا تاہے کیونکہ جسم کےوزن کوسہار نے کے علاوہ جو پاؤں زمین پرٹکا ہوتا ہے وہ سراور پشت کے اوپر والے جھے کو پیچھے کی جانب خم دینے میں آپ کے ہاتھوں کو ایک سہارا مہیا کرتا ہے۔ جب بیآسن ادا کر دہے ہوں تو اینے سرکواپنی او پر کی جانب کھڑی ٹا تگ کی جانب اٹھانے پر توجہ ویں۔

1۔ سرکے بل کھڑے ہونے والے آس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی پشت کو محرابی شکل دیتے ہوئے اپنی ٹانگیس سر کے اوپر آ گے کو لے جائیس پھراپی کہنیاں فرش پرمضبوطی ہے دیاتے ہوئے اپنی پشت کوڈ ھیلا چھوڑ دیں اوراییخ کولھوں کواو پر اٹھاتے ہوئے آرام کے ساتھا ہے ہیروں کوفرش ير ثكادين - اگرآب سرك بل كھڑے ہونے والے انداز سے نيچ آنے میں مشکل محسوس کریں تو اپنے ہاتھوں کوسر کے بل کھڑے ہونے والی تیائی



اووردھ پدم آسن (سرکے بل کنول کا انداز): جب آپ سر کے بل کنول کا انداز اختیار کرتے ہیں تو آپ کا جسم الٹی حالت میں زیادہ متحکم ہوجاتا ہے۔ جب آپ اپنی ٹائلیں اچھی طرح تہہ کر لیتے ہیں تو دراصل آ پ اینے جسم کوزیادہ آ سانی ہے سہاراد ہے گئا بل ہوجاتے ہیں اورسر کے بل انداز کو زیادہ متحکم طور پر قائم رکھ سکتے ہیں۔اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو باہم پیوست کر لیتے سے آ پ کوجسم پرزیادہ توجہ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور آپ اپنی توجہ باطن میں مرکوز كريكتے ہيں۔ سركے بل ہونے ہے'' پران'' بنچے ذہن كی طرف آ جاتی ہے اور كنول كا انداز اے نیچےٹانگوں میں قائم رکھتا ہے۔ جب آپ دونوں آسنوں کو بیکجا کر لیتے ہیں تو آپ بران کی توانائی کا مرکز اپنی ریزه کی مٹری میں محسوس کر سکتے ہیں۔تصویر میں دکھائے گئے بل کے علاوہ آپ اس انداز میں آگے کی جانب تہہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی ٹانلیں کنول کے انداز میں ہوتی ہیں تو آپ کی پشت کے نیلے جھے پر کھیاؤ کم ہوجا تا ہے اور آ پاس حصے کوزیادہ خم دینے کے قابل ہوجاتے ہیں۔

كى شكل ميں ركھتے ہوئے فرش سے او پر اٹھ سکتے ہیں۔

140

اب این انگلیاں کھول دیں اور ایک بیاؤں کو جلاتے ہوئے اینے سرکی جانب کے جائیں۔ یاؤں کو دونوں ہاتھوں میں يكرتے ہوئے دوسرى ٹانگ كو

آسن اوران میں اختر اعات

سیدها او پراٹھالیں۔ (جیبا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے) اور اپنا سرفرش ے او پر اٹھالیں پھرای طرح عمل کرتے ہوئے دوسری ٹا تگ اٹھائیں۔

كندهول كے بل كھڑ ہے ہونے والے آسنول كالمجموعہ

اس مجموعے میں دیئے گئے آسنوں تک آپ سرکے بل آسنوں کے مجموعہ کی نسبت آسانی سے ذہنی رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔جس کی سادہ می وجہ ہے کہ جب آپ کا سرفرش پراور چېره او پر کی جانب ہوتا ہے تو جو کچھ آپ کررہے ہوتے ہیں آپ اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔اس سے شھرف جسم کو نے اندازوں میں لانے کے لیے آ ہے کے خوف میں کمی واقعی ہوتی ہے بلکہ آپ خود اپنے استاد کے طور برکام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ و مکھے سکتے ہیں کہ آیا آپ کاجسم سیدھا ہے اور باز واور ٹانگیں متناسب اور ہم آ ہنگ ہیں۔ یے مجموعہ گردن اور ریڑھ کی ہٹری کے اوپروالے حصے میں بران کا ارتکاز کرتا ہے اوراس کے نتیج میں پشت کے نچلے حصے کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کے ایک سرے پر ہونے والاکوئی بھی کام خود بخو د دوسرے سرے پر بھی اثر انداز ہوجاتا ہے۔ ان اختر اعات پر ورست انداز میں عمل کرنے کے لیے جب بھی آپ ساؤ آسن (صفحہ 25-23) میں لیٹے ہوئے ہوں اپنے کندھوں کو نیچے کی جانب کھینچیں اور گردن کوآ گے کی جانب کندھوں سے . دور کے کرجانے کی کوشش کریں۔

آ سنول میں آپ جھنی زیادہ مہارت حاصل کرتے چلے جائیں گے۔جسم کوسہارا دینے کے لیے آپ بازوؤں کی ضرورت اتن ہی کم محسوس کرتے چلے جائیں گے۔مثال کے طور پر آپ کوجلد ہی پتا چل جائے گا کہ آپ فرش پر بیٹے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مدد کے بغیر ہی او پراٹھ سکتے ہیں اپنے باز واو پر کی جانب اطراف میں رکھتے ہوئے سارونگ آس میں توازن اختیار کرنے کے لیے آپ کی پشت کے مسلزمضبوط ہونے جاہئیں اور آپ کی توجہ کا ارتکاز بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ ایسا کرنے کے قابل ہوجا ئیں تو ٹانگوں کی اختر اعات کی مشقول کو باز واو پرر کھ کرانجام دینے کی کوشش کریں۔

## ٹانگوں کی اختر اعات:

جسم کوالٹا کرنے والے اندازوں میں سب سے اہم بات بیہ ہے کہ اپنی ٹائلوں کووزن سہار نے والی اشیا کے ساتھ ساتھ تو ازن قائم رکھنے والی اشیا کے طور پر دیکھیں۔ کندھوں کے بل اورسر کے بل دونوں قتم کے آسنوں میں ٹانگوں کی اختر اعات تواز ن کے بارے میں آپ کے نہم کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے وزن کی مختلف حصوں پرمنتقلی کے انداز کوبھی بدل دیتی ہے۔

این پشت کو سہارا دیتے ہوئے سائس باہر نکالتے ہوئے اپنی دا کیں ٹا نگ کواینے سر کے پیچھے فرش پر کے کرآئیں۔سانس اندرلیں اور اسے واپس اوپر لے جائیں۔ دونوں ٹانلیں سیدھی کریں۔ ہر ٹا تگ سے بیمل تین مرتبه دہرا نیں۔



W

143

کندھوں کے بل آس میں اپنی پشت کوسہارا دیتے ہوئے ایپے دائیں تھٹنے کوخم وے کریاؤں کو بائیں ران پر نیم کنول انداز میں رکھ دیں سانس اندر لیں۔اب سانس باہرنکالیں اور بایاں پاؤں اپنے سرکے پیجھے فرش پر لے جائیں۔سائس اندرلیں اور اسے اٹھالیں۔ٹانگوں کوتبدیل کرتے ہوئے بیمل دوبارہ دہرائیں۔

## بل آسن میں اختر اعات:

ہل آس میں اختر اعات آپ کی ریڑھ کی ہٹری کے ہر حصے کو باری باری خم ویتی ہیں اور پھیلاتی ہیں۔اپنے سرے دور باہر کی سمت میں ٹانگیں پھیلا کر آپ اپنی گردن اور ریڑھ کی بڑی کے اوپر والے حصول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے یاؤں سرك قريب ك آتے بي توبيتناؤ آپ كى ريزه كى بدى كے بنچوالے حصے ميں متقل ہوجاتا ہے۔ان اختراعات میں سے سی ایک پر بھی عمل کرنے کے لیے ہاتھوں کی انگلیاں ایک ووسرے میں ڈال کر بازو پیچھے کی جانب سیدھے فرش پرلٹاتے ہوئے ہل آسن کے روایتی انداز ہے ابتدا کریں۔ جب بھی آپ کسی ایک انداز میں تناؤمحسوں کریں توسب ہے پہلے اپنی پشت کے اوپر والے جھے سے تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنے باز ومختفر وفت کے لیے پشت کی جانب فرش پر لے آئیں۔اگران اختر اعات کے دوران آپ اینے آپ کو جکڑ اہوااور سائس کوچھوٹا ہوتامحسوس کرتے ہیں تو انداز کے دوران جسم کوڈ ھیلا چھوڑ دیں اور اپناؤ ہن سائس پر مرتکز کردیں اس عمل کے ذریعے آپ جلد ہی مسکے پر قابو پالیں گے۔

## کھٹنے کا نوں کے پاس:

الملآسن ميس سائس بابرنكاليس اینی ٹانگول کوخم دے کر گھنے فرش پر اینے کانوں کے نزدیک لائیں۔ اینے بازو تھٹنوں کے اوپر سے گزار کر ہتھیلیاں کانوں کے ساتھ دیادیں۔



اختراع 1 کی طرح دائیں ٹا تک نیچے لے کرآئیں۔اپنابایاں بازو اینی پشت کی جانب فرش پر سیدها پھیلا دیں۔اپنی ٹا تک کوخم دیں اور اپنا گھٹنا نیجے این کان کے پاس لے کرآئیں۔این یاؤں کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں۔ یہی عمل بائیں ٹانگ کے ساتھ دہرائیں۔

اخراع3:

اینی پشت کو معمول کے مطابق سہارا دیتے ہوئے كندهوں كے بل آسن كواختيار كريں۔اب آبہته آ ہستہ پہلے ابنا دایان بازو پھر بایان بازواو پراینے کو کھول کے ساتھ لے کرآئیں۔ اس انداز کومعمول کے مطابق سانس کیتے ہوئے قائم رکھیں۔

نوك: آپ كوبازودك كى اس افتراع برصرف اس ، وفت عمل كرنا حاسي جب آپ اپني پشت كو سیدهار کھیلیں۔ جب آپ باز واویر کو لے کر جاتے ہیں تو اگر آپ کاجسم نیچے کوڈ ھلک جاتا ہے تواین پشت کوسہارا دیں۔

اخرّاع4:

اینی پشت کوسهارا دیتے ہوئے اینے دائیں گھنے کوتھوڑ اساخم دیں پھراپنی بائیں ٹا تک اس کے اوپرر کھ دیں اور اپنابایاں یاؤں اینے دائیں شخنے کے گرولپیٹ ویں۔ اپنی ٹانگوں کوایک دوسرے کے ساتھ دیا تیں۔انداز کو برقر ارر کھنے کے بعدیمی ممل دائیں ٹانگ بائیں ٹا تک کے گرد لپیٹ کرد ہرائیں۔ یہ وکندھوں کے بل باز کا آسن ' کہلاتا ہے۔





W

148

145

Ammont of the second of the se

149

4۔ اینے پاؤں اینے سرکی پیچیلی جانب آئی دور تک لے جائیں جینے لے جاسکتے ہیں۔ سانس باہر نکالیں۔ اینے گھٹنوں کوخم دے کرفرش کے ساتھ لگادیں۔



سدو بندآ من اوراس کی اختراعات کی مثل سے پشت کے نچلے جھے اور پیٹ کے مسلز بہت زیادہ تقویت حاصل کرتے ہیں۔ کو کھوں کو اوپر بلندر کھتے ہوئے آپ کشل اللّل کے خلاف مزاحت کررہے ہوتے ہیں۔ اختراع 1 میں جوانداز ہے اسے قائم رکھنا قدرے آسان ہے کیونکہ اوپر کی جانب سیدھی کی ہوئی ٹا نگ آپ کوجم کو اوپر رکھنے میں مددویتی ہے۔ جب آپ کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس سے بل آس میں مددویتی ہے۔ جب آپ کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس سے بل آس میں آتے ہیں کوئی مشکل محسوں نہیں کرتے تو اپنے آپ کے کندھے کی چپٹی ہڈیوں کے نزویک لے جا نمیں۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب آپ آس کو افتیار کرتے ہیں تو آپ کی کہدیاں باہر کی جانب تو نہیں جھک جا تیں۔ جب آپ آس یا اس میں کی گئی اختراع کو افتیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی ہوتو جب بھی کمی آس یا اس میں کی گئی اختراع کو افتیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی ہوتو اسے مزید کامل بنانے پر توجہ دیں۔ بھی بھی مطمئن نہ ہوں خواہ آپ کتنے ہی زیادہ ماہر کیوں نہ ہوجا نمیں ہمیشہ اس سے آگے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ جے حاصل کر سکتے کوں نہ ہوجا نمیں ہمیشہ اس سے آگے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ جے حاصل کر سکتے



148

ٹانگیں سیدھی رکھتے ہوئے ایک دوسری سے مکنہ حد تک دور لے جائیں۔اپنے
ہاز وٹائگوں کے درمیان سے سید ھے اوپر اٹھالیں آپ کے ہاتھ دھائیہ انداز میں جڑے
ہونے چاہئیں۔اس انداز میں آپ کے کندھوں کے بجائے آپ کی دیڑھ کی ہڑی سارا
بوجھاٹھائے ہوتی ہے۔

اخراع2 '3 اور4:



- 2۔ اپنی پشت کی جانب باز وسید ھے رکھتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بھنسالیں۔ اب جس قدرممکن ہوسکے اپنے پاؤں ایک طرف لے جائیں۔ اپنے گھنے سید ھے رکھیں اور ٹائگیں جیسا کہ شکل میں دکھائی گئی ہیں۔
- 3۔ سانس باہر نکالیں اور گھٹنوں کوخم دیں اور انہیں نیچا ہے کا نول کے پاس لے جائیں۔ بیدونوں حرکات دوسری جانب بھی دہرائیں۔

m

آسن اوران میں اختر اعات آ سان بوگا

آ سان بوگا

آسن اوران میں اختر اعات

ہیں۔ مثال کے طور پر بل آس میں آپ کندھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس سے ا کیا۔ " کی کونیم کنول کے انداز میں رکھتے ہوئے اور ایک ٹا تک کوسیدھار کھتے ہوئے نیچے يل آسن ميں آسكتے ہيں۔

### ما ہی آسن میں اختر اعات:

یوگی کنول ماہی آسن کو یانی میں گھنٹوں تیرتے رہنے کے لیے استعال کرتے ہیں وہ اس انداز کے ساتھ تنفس کے مخصوص طریقے کیجا کر لیتے ہیں جب آپ کی ریڑھ کی ہٹری پیجھے کی جانب محرابی شکل میں خم کھاتی ہے تو ''پران'' او پر چھاتی اور سرکی جانب آ جاتی ہے۔ اپنی ٹانگول کو کنول کے انداز میں باندھ کر آپ نجلے اعضا ہے "بران" کے اخراج کوروک دیتے ہیں۔اپی پشت کی مراب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اور اپنے پھیپروں کو پھیلانے کے لیے چھاتی کے علاقے کومزید کھولنے کے لیے اپنے آپ کومزیداو پر اٹھائے کے لیے اپنے پیرول کو تھیجتے ہوئے کہلیوں کو بنچے کی جانب دیا تیں اپنے سرکی چوٹی کوفرش پراگانے کی کوشش



149 انداز میں آ کرایے پیروں کو باہر کی جانب کے جانیں حتیٰ کہ آپ کی ٹانگیں سیدھی ہو جائیں۔سائس اندر لين اور مصنے کوسيدها

رکھتے ہوئے ایک ٹا نگ اوپراٹھالیں۔جب تک آپ اے اوپراٹھائے رکھیں معمول کے مطابق سائس لیں اور پھرا ہے نیچے لاتے ہوئے سائس باہر خارج کریں۔



اختراع2:

يل آسن ميں اينے ياوُل ا ہے کولھوں کی جانب لے کرآئیں۔ اینے تخنوں کو پکڑلیں اور اپنے کو کھے سيد ھےاو بر کی جانب اٹھا نیں۔

151

اخراع3:

کے بل کھڑے ہونے والے آس

میں کنول کے انداز میں آئیں۔اپی پشت کومضبوطی سے سہارا دیتے ہوئے سائس باہر نكالين اور آبهته آبهته ايخ كلف ينجي كي جانب لائين -ايخ كندهون اورسركو ينجي فرش کے ساتھ رکھیں اور اپنی کہنیوں کو اپنی جگہ پر قائم رکھیں۔

## اختراع 1 (كنول مايى):

ا بنی ٹائلیں کنول انداز میں تہہ کیے ہوئے نیچے لیٹ جا کیں۔ اپنی کہنیوں پرجھکتے ہوئے اپنی پشت کومحرابی شکل میں خم دیں یہاں تک کہ آپ کے سرکی چوٹی فرش کو جا لگے۔اپی ہتھیلیاں او پرر کھتے ہوئے اپنے پاؤں نیچے کی طرف سے پکڑیں اور اپنی کہنیاں فرش برد با كرر كھنے كى اور كھنے نيچى جانب لے جانے كى كوشش كريں۔ اخراع2(بندهای):

کنول ماہی میں اپناوزن بائیں کہنی پرمنتقل کریں اور اپنی پشت کومحرا بیشکل میں ر تھیں جینا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ دایاں بازواین پشت کے نیچے سے گزاریں۔ سانس اندر لیتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں پکڑلیں۔سانس باہر نکالیں۔اب دوسرے بازو ہے یہی عمل دہرائیں۔

W

آب آب اسینے پیروں کوسرے چھونے کے قابل ہوسکتے ہیں۔

اختراعات 1 اور 2:



1\_ این محلیال این پیرول کے تکوؤں پر اس طرح کپیٹیں کہ آپ کی انگلیاں اير يول ير مول بيراخراع آپ کی را نوں کے مسکز کے پھیلاؤ میں اضافہ کرتی ہے۔



2۔ این کہنیاں فرش پر ر کھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک ووسرے میں

پھنسا کرا ہینے بیروں کےمحرابوں پر رھیں .

154



کہدیاں فرش پر رکھتے ہوئے اینے بائیس باز وکوسیدھا پھیلا كرياؤل سے آ مے لے جائيں اور اینی بائیس کلائی کودائیں ہاتھ سے پکڑ لیں۔انداز کواختیار کرنے کے بعد باتھوں کو بدل کر دویارہ دہرائیں۔



اینی دونوں ٹانگیں اسٹھی ر کھتے ہوئے اپنے سامنے پھیلا کم آ کے والے خم کے آسنوں کا مجموعہ

اس مجموع میں نہ صرف آ کے والے خم کے آسن اور ان کے اختر اعات شامل ہیں بلکہ ان کا دفعیہ کرنے والے ڈھلوان سطح والے آسن بھی شامل ہیں۔ آ گے کی جانب خم والے آسن ریڑھ کی ہٹری کے مہروں میں جگہ پیدا کرتے ہوئے ریڑھ کی ہٹری کے قدرتی خم کو لمباكرتے اور پھیلاتے ہیں۔وفت گزرنے كے ساتھ ساتھ اور بار بارمشقوں سے رہے ہیلانے والی ورزش پشت کے مسلز کو تقویت دیتی ہے جومہروں کو درست انداز میں ایک سیدھ میں ر کھنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ بیآسن ریڑھ کی ہٹری کو پیچھے کی جانب الٹی سمت میں بھی زیادہ خم کھائے کے قابل بناتا ہے۔اس طرح جب آپ اس مجموع میں اس آس میں آگے برصتے بیں تو آئے کے بیچے کی جانب خم والے آسنوں میں بھی بہتری آل ہے۔ اگر آپ اليخ جمم كے كسى حصے كودياتے ہيں مثال كے طور پراپنے باز وكوتو بيسرخ ہوجا تاہيے كيونكه اس علاقے میں مزیدخون آجاتا ہے۔آگ کی جانب والاخم ملکی اعضا کو دیاتا ہے اور تازے خون سے ان کوتفویت بخشا ہے اور اس طرح سارے نظام انہضام کونٹڈرست رکھنے میں مدد ویتا ہے۔ مجموعی طور پزیہ مجموعہ ذہن پر بھی فائدہ منداٹر ات مرتئب کرتا ہے۔

آ كى جانب خم واللة سن ميں اختر اعات:

اس میں ممل مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیسکھنا ہوگا کہ زیڑھ کی بڑی كى عين بنياد سے آ كے كى جانب كيے جھكا جائے جبكہ آب كے تھنوں كے بچھلے حصے فرش کے ساتھ لگے ہوں۔ ہاتھوں کو پکڑنے کے مختلف انداز آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور کندھوں میں تناؤ کو تبدیل کرتے ہیں اور اس انداز میں مزید آگے کی جانب جانے میں مدو ہے ہیں۔اختراع 5والا آس اختیار کرنے کے لیے توازن کا اچھافہم ہونے کے ساتھ ساتھ طاقت کی ضرورت بھی ہے۔ جبکہ اختر اع 6والا آسن دھر کوطاقت ورتناؤ اور مسکمی اعضا کو تقویت دیتا ہے۔ پٹی موتن آس کی ان تمام اختر اعات کو لمبے عرصے تک قائم رکھتے ہوئے جسم کواس انداز میں لے جانے کی کوشش کرتے رہیں جس سے تناؤ میں اضافہ ہوتا رہے۔آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کافی حد تک لمبا کرسکتے ہیں۔وفت گزرنے کے ساتھ

آ سان يوگا

آسن اوران میں اختر اعات 155

آسان يوگا

آسن اوران میں اختر اعات سید ھے بیٹھ جائیں۔ اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی پشت پر ایک دوسرے کے ساتھ ملالیں۔ اب اینے پیٹ اور پشت کے مسلز کواستعال کرتے ہوئے اپنی ریڑھ کی ہڈی کی بنیا دسے آ کے کی جانب جھکیں۔ یہ انداز کندھوں کو کھولتا ہے اور آپ اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں

ہے اپنی ریڑھ کی ہٹری کونرمی کے ساتھ بنچے و باسکتے ہیں۔

ا پنے گھٹنوں کوخم دیتے ہوئے اپنی جھاتی کے ساتھ لگا کرینچے بیٹھ جا کیں اپنے پنجوں کو پکڑلیں اور اپنے رانوں پرمتوازن ہوتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے کی جانب جھکیں۔ ا بنی را نیں چھاتی کے ساتھ لگاتے ہوئے اور اپنا سراور ریڑھ کی ہڑی کوایتے بیروں کی طرف تصنیخ ہوئے آ ہتہ آ ہتہ اپنی ٹانگیں سیدھی کریں۔اپنے پیٹ کےمسلز کومضبوط بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نیچے اپنے پہلوؤں کے ساتھ رکھتے ہوئے اپنی ٹانگیں اٹھانے کی کوشش کریں۔

آ کے کی جانب خم والے آس میں اپنی بالکیں کہنی اپنی واکٹیں پنڈلی کے سامنے والے جھے کے ساتھ فرش پر لاتے ہوئے اپنے جسم کو دائیں جانب بل دیں۔اپنے جسم کو بل دینے کے لیے اپنی کہنی کولیور کے طور پر استعمال کریں۔اب اپنے دا کیس پاؤل کواپنے بائیں ہاتھ سے پکڑلیں اورائیے دائیں ہاتھ کوائے سرکے اوپرسے لے جاکر بایال باؤل كر ليں۔ اپنى كہدوں كے درميان اپنے آپ كو جكڑ ليں معمول كے مطابق سانس ليتے ہوئے انداز کو قائم رکھیں پھر ہائیں جانب بل دیتے ہوئے ای ممل کود ہرائیں۔

سر كمننے يركا انداز (جنوسرة سن):

جنوسرة من مين خم شده ٹا تک سهارااور ليور کی طرح مد دفرا ہم کرتی ہے جبکہ سيدهی ٹانگ دھڑ کے بوجھ سے پھیلتی ہے اور نتیجاً ان کے مسلز نرم پڑتے ہیں۔ آپ محسوں کریں کے کہ دونوں ٹانگوں پر جھکنے کی نسبت آپ ایک ٹانگ پر زیادہ آگے تک جھک سکتے ہیں كيونكه ايك وقت ميں ايك طرف كو پھيلانا آسان ہوتا ہے۔آسنوں كابيسلسله تمام ملمى

اعضا پرطاقتورا ثرات رکھتا ہے۔جنوسرآسن میں ان کی جومالش ہوتی ہے نیم کنول آسن میں بیانداز اختیار کرتے ہوئے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوجاتا ہے۔ اختر اعات 2 اور 3 کی بل کھانے والی حرکات جسم کے اندر گہرائی تک اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پورے نظام کی صفائی ہوتی ہے اور ساراجسم دبلا ہوجاتا ہے۔ اوپر جاتی ہوئی قولون (بڑی آنت کا ینچ والاحصه) کوتقویت دینے کے لیے ہرآس کا آغاز دائیں ٹانگ پر جھکتے ہوئے کریں اس کے بعد نیچے جاتی ہوئی قولون کو تقویت وینے کے لیے بائیں ٹاٹگ پرجھیں۔اخراع 2 میں اپنی چھاتی کو آ گے کی جانب لے جانے کی کوشش کریں۔ جب آپ بغیر کسی کوشش کے انداز اختیار کرنے کے قابل ہوجائیں تو اختر اع 3 کی طرف جائیں۔





دیں۔سانس اندرلیں۔

ن يوگا

آ سان ب<u>وگا</u>

156 \_\_

آسن اوران میں اختر اعات

اپنا سراپی ٹانگ پرجس قدر آگے تک لے جاسکتے ہیں لے جا کیں۔اس انداز کے اندرر ہتے ہوئے گہراسانس لیں پھراسے آ ہستہ آ ہستہ باہرنکالیں۔

158

اختراع1:

اپنابایاں پاؤل نیم کنول کے انداز میں رکھیں۔ اپنازوؤں کواپنی پشت سے گزارتے ہوئے یاؤں کو پکڑ

لیں۔ اندرسانس لیں۔ اب سانس باہر نکالیں اور اپنی بائیں ٹانگ پرآ کے کی جانب جھک جائیں اگر بیٹشکل جسوس ہوتو اپنا یا وس بکڑے بغیر آ سے کی جانب جھک چائیں۔

159



اختر اعات 2 اور 3:

2۔ اپنے گھنے کو پیچھے کی جانب دھکیل کر بائیں پاؤں کے ساتھ سیدھائے آئیں۔سانس باہر نکالیں دائیں جانب جھک جائیں۔دائیں باز وکو پیچھے رکھنے کیلئے پاؤں کو پکڑتے ہوئے کہنی کو لیور کے طور پر استعال کریں۔ 3۔ بائیں ہاتھ کو چھوڑ دیں۔سرکو فرش پر لانے کے لیے کندھے کو باہر کی جانب حرکت دیں۔اب سرکو گھماتے ہوئے واپس ٹانگ کے اوپر لے کر آئیں چہرہ اوپر کی جانب رکھیں اور پاؤں پکڑلیں۔

ٹائلیں اطراف میں لے جا کرجسم کوبل دیتا:

جسم کواچھی طرح پھیلانے والاا کی عمل انگزائی کی طرح ہوتا ہے اگر آپ اسے کمل نہیں کرتے تو آپ بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں۔ آہتہ آہتہ آپی ٹانگوں کو

ایک دوسرے سے دورکرتے چلے جائیں۔ مشق کے ساتھ بندرتے یہ بالکل اطراف میں چلی جائیں گی۔ یہ دونوں آس شروع کرنے سے پہلے اپنی ٹانگوں کو کولہوں سے گھماتے ہوئے آسانی کے ساتھ ایک دوسری سے جتنی دور لے جاسکتے ہیں لے جائیں۔ آپ ان کو جتنازیادہ پھیلالیں گے اطراف میں بل کھا ٹا اتنا ہی آسان ہوگا۔ اپنے دھڑ کو ایک طرف جھکاتے ہوئے اپنی ریڑھ کی ہڈی کو لمبائی میں تھینچنے کی کوشش کریں تا کہ آپ کا سربالکل جھکاتے ہوئے اپنی ریڑھ کی ہڈی کو لمبائی میں تھینچنے کی کوشش کریں تا کہ آپ کا سربالکل آپ کے یاؤں کے اوپر آسکے۔ جب مکمل آس اختیار کرلیں تو تناؤ میں اضافے اور تو از ن میں مدد کے لیے اپنے پنج کو سرکی جانب تھینچیں اور ایڑی کو باہر کی جانب دھکیلیں۔

ا پنا دایاں ہاتھ پشت کی جانب سے گزارتے ہوئے اپنی بائیں ران کواندر کی جانب سے گزارتے ہوئے اپنی بائیں ران کواندر کی جانب سے پکڑلیں۔سانس باہر نکالیں اور اپنا دھڑ بائیں ٹا تگ پرلٹا دیں۔اپنے بائیں اہم تھے ہے پاؤں کو پکڑلیں۔

اخراع:

اخرّاع1:

161

اختراع 1 سے دایاں ہاتھ ران سے ہٹا کر بایاں پاؤں پکڑلیں اپنی بائیں کہنی اور کندھاٹا تگ سے دور ہٹالیں۔ابناسر پنڈلی کے اوپر والے جھے پرٹکا کر چہرہ اوپر کی جانب کرلیں۔

m



ا بنی ٹائٹیں باہر کو پھیلائیں اور اپنے یاؤں کے انگوٹھوں کو بکڑلیں اب حیماتی کوآ کے لے جاتے ہوئے اور اپنی ٹائلیں باہر کو پھیلاتے ہوئے

## یکھوے کا انداز:

" كورم آسن" اختيار كرنے كے ليے اپني ٹائليں پھيلا كربيٹھ جائيں۔ گھٹے اوپر ہوں اور بیروں کے تلوے فرش کے ساتھ لگ رہے ہوں۔ آ گے کو جھکیں اور اپنے باز واور كند ھےا ہے گھٹول كے نيچے لے آئيں۔جبكہ ہاتھ پیچھے كی جانب نکلے ہوں اور ہتھيلياں ینچے کی طرف ہوں۔ آ ہستہ آ ہستہ اپنی ٹانگیں با ہر کو پھیلا ئیں اور اپنا دھڑ آ گے کو دھکیلیں۔

## یکھوے کے متوازن انداز:

يوهيتها كورم آسن كيلئے سانس اندرليس پھر باہر نكاليس۔ اپني دائيس ٹا تگ اٹھائيس اوراے اپنے سرکے پیچھے لے جائیں۔اب دوسری ٹانگ اٹھا کراسے دائیں ٹانگ کے پیچھے لے جائیں اور نخوں کو آپس میں جکڑ لیں ای انداز میں رہتے ہوئے معمول کے مطابق سائس لیں۔سانس اندر لیتے ہوئے اپناجسم اٹھا ئیں اوراپنے ہاتھوں پرمتواز ن کرلیں۔

یہ آئن آ کے کی جانب خم کے الث انداز ہے اور اس میں شامل تمام آسنوں کی منکیل کرتا ہے بالکل ایسے ہی جس طرح مچھلی آسن کندھے کے بل آسنوں کی تکمیل کرتا ہے۔آپاناسراورریوھی ہٹری اپنی ٹانگوں پر لانے کے بعداب اپناجسم او برکی جانب اٹھاتے ہیں اور سرکو پیچھے کی جانب گراتے ہیں بیمل آپ کے جسم کے سامنے والے حصے کو ممل طور پرسرے لے کریاؤں تک تناؤ دیتا ہے۔ آپ اپنے کولھوں کو جتنا اوپر لے کر



ہستھا پیر آسن کی ان دواخر اعات میں جب آپ آگے کی جانب جھکتے ہیں تو آپ کے جسم کے وزن ہے آپ کی ٹائلیں تھوڑی سی گھومتی اور پھیلتی ہیں۔ شش تقل آپ کے جسم کو نیچے لے جانے میں مدودیت ہے۔ ٹانگوں پرضرورت سے زیادہ تاو کورو کئے کے لیے شروع میں اپنا زیادہ تروزن ہاتھوں پرسہارنے کی کوشش کریں۔تھوڑ اٹھوڑ اکر کے ہاتھ آ کے کی جانب لے جاتے جا کیل یہاں تک کہ آپ کی کہدیاں فرش سے چھونے لگ جائیں۔ جب آپ کی ٹھوڑی اور چھاتی فرش ہے چھونے لگے گی تو آپ کی اندرونی را نیں کافی حد تک بھیل چکی ہوں گیا۔

### اختراع 1 اور 2:

163



1۔ سانس باہر نکالیں اور ہاتھوں کوفرش پرتھوڑ اتھوڑ ا آگے کی جانب سرکاتے ہوئے آ کے کی جانب جھکتے جائیں۔ یہاں تک کہ آپ کی ٹانگیں اور ریزه کی مثری دونوں زیادہ ہے زیادہ حد تک بھیل جائیں۔



W

172

171

وزن بائيں بازو اور ٹا تک بر منتقل کرتے ہوئے دایال بازو سیدها اوير اٹھاليں۔ تھوڑی دریا تک انداز کو برقر ارتھیں پھر دوسری طرف یمی عمل د ہرائیں۔

اخرّاع6:

170

اختراع 3 کو اختیار کرتے ہوئے اینے دائیں گھٹنے کوخم دي اور پيچھے جا<sup>ک</sup> ياؤل كودائيس بإتهرميس يكزليں\_( ديکھيں صفحہ 166) اینے جسم کوتھوڑ ا سا مزید با میں جانب

تھما نیں یہاں تک کہ آپ کا دھڑتقریباً فرش کی جانب ہوجائے اور دا کین یاؤں کواینے سر کی جانب تھینچیں۔ یہی عمل دوسری جانب بھی دہرائیں۔

بيحي عانب ثم والله سنول كالمجموعه آ کے کی جانب خم میں ریڑھ کی ہٹری کو پھیلانے کے بعداب چھاتی اور پیٹ کو 169

اخراع3: ڈھلوان سطح میں ریخ ہوئے اپنا وزن بائيس ماتھ اور بائيس یاؤں کی باہر والی سطح پر منتقل كرين اور اپنا دايان بازو اور دائيس ٹانگ سیدهی اوپر اٹھائیں۔ جب آپ ال انداز کو برقرار رکھے ہوئے ہول

تو آپ کی نگاہیں سامنے کی طرف اور معمولی سی او پر کی جانب ہونی جا جیس ۔ پھرواپس ڈھلوان سطح میں آ جا کیں اور یہی عمل بائیں باز واور بائیں ٹائگ ہے دہرا کیں۔

اخرّ اع4:

اختراع 3 والے انداز کواختیار کریں کیکن وائيس ياؤل كودائيس ہاتھ ے پیزلیں۔اس انداز کو برقرار رکھنا اختراع 3 کے انداز کی نسبت آسان ہے۔ یہی عمل دوسری جانب بھی دہرا نیں۔ اخرّ اع5:

وْصلوان سطح سے اپنی دائیں ٹائگ کو نیم کنول کے انداز میں لے آئیں۔ اپنا

آ سان يوگا

سے بیجھے جا کرایئے گھنے کو بکڑلیں اس طرح سہارا دیتے ہوئے پہلے ہاتھ کو بھی چیچے لے جائیں اور دوسرا گھٹنا بھی کیڑ لیں۔اپنی ریڑھ کی ہڑی کے خم میں اضافے کے لیے سائس باہر نکا لئے ہوئے گھٹوں کو کھینچیں۔ اس اختراع سے باہر نکلنے کے لیے انہی مراحل پر الٹاعمل کریں۔ اینے آپ کوایک ہاتھ پرسہارا دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو پیچھے لے جائیں اور دونوں پاؤں بکڑلیں (پاؤں اس انداز سے پکڑیں جیسے صفحہ 166 بردکھایا گیاہے) اب پہلے ہاتھ کو بھی پیچھے لے ہائیں اور دونوں پاؤل 'متعلقه ہاتھوں میں پکڑلیں اورا ہینے یاؤں او بر کی جانب کھینچیں۔

مذى آس ميں اختر اعات:

ان اختراعات میں آپ ٹڈی یا سلمھ آسن کی طرح ٹانگیں اوپر اٹھانے کے بجائے آپ ٹاٹکول اور ریڑھ کی ہٹری کولمبا کرتے ہوئے جسم کو بڑھا کرآگے لے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنا وزن بازوؤں پر ڈالے بغیرسلہھ آسن کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں تو آپ ان اختراعات پر عمل کرسکتے ہیں۔ یہاں آپ کے بازو آپ کی ٹاٹکوں کو كولهول سے باہر كى جانب دھكيلتے ہيں اورجم كوريزھ ہٹرى كے اوپر والے حصے اور گردن سے پیچھے کی جانب خم دیتے ہیں۔ان اختر اعات کواختیار کرنے سے پہلے اپنے باز واور كند هے تھینج كرسرے دور لے جائيں اورا بنی ٹھوڑی كوفرش پر آ گے كی جانب دھكيليں اس طرح آپ کی ریڑھ کی ہٹری کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوگا اور دباؤ میں کمی آئے گی۔ا بناوزن ٹانگوں سے واپس باز وؤں پرمنتقل کرتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ آسن سے باہر آئیں۔





کھولتے ہوئے اور گہرے سانس لینے کے ممل کوآ سان بناتے ہوئے آپ اپنی ریڑھ کی ہڑی کے مہروں کوآپس میں دبائیں گے اور اینے جسم کے سامنے والے سارے حصے کو تناؤ ویں گے۔ کیچھلوگ پیچھے کی جانب خم میں اس قدر لطف محسوں کرتے ہیں کہ وہ دوسرے آ سن جھوڑ کرصرف اسی آ سن کی مشق شروع کردیتے ہیں۔اپنی ریڑھ کی ہڈی کوصحت مند ر کھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آگے کی جانب خم اور پیچھے کی جانب خم میں توازن برقرار ر کھیں۔حقیقت میں پیچھے کی جانب خم کی ایک سخت نشست کے بعد ضروری ہے کہ تھوڑا سا وفت آ گے کی جانب خم پر بھی صرف کیا جائے تا کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی اپنی قدر نی حالت کو برقر اررکھ سکے۔ایک اور عام علطی جولوگ کرتے ہیں وہ بھض ایک ہی جھے کو (عمو مایثت كانجلاحه، وشيئ جانا ہے۔اس بات كاخيال رهيس كه آسته آسته اور بور بے ضبط كے ساتھ آسن کو اختیار کریں اور اس طرح اس سے باہر آئیں بعنی اس دوران آپر کات کو ا پنی گرون سے لے کردیڑھ کی ہٹری کے نجلے ہرے تک بتدریج محسوں کریں۔

شیش ناگ اختر اعات:

جب آپ کی بیثت کے مسلز طاقت ور ہوجا ئیں گے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کافی حد تک کچکیلی ہوجائے گی تو آپ اپنے بازوؤں کے سہارے کے یغیر بڑی آسانی کے ساتھ بھجنگ آسن اختیار کرنے کے قابل ہوجا کیں گے۔اب آپ اس قابل بھی ہو چکے ہیں کہ اینے باز واٹھا کراینے ہاتھوں سے گھٹوں یا پیروں کو پکڑلیں اور اپنے جسم کو سینے کرمزید چھے کے جاسکیں۔ بیاخر اعات پشت کے اوپر والے حصے کوزیادہ تسلی بخش تناؤ دیتی ہیں اور جسم کوگول حالت میں لاتے ہوئے''یران' کے بہاؤ کے لیے چکرکوممل کردیتی ہیں۔





1۔ ممل شیش ناگ کے انداز ہے ایک ہاتھ کو اپنے سامنے كى جانب بالكل درميان ميں لے آئیں۔ دوسرے ہاتھ

W

اخراع1:

اپنی ٹائلیں ساتھ جوڑ لیں اور انہیں اپنے سرے آگے لے جا کیں۔ جب آپ کے یاؤں آخر کارفرش تک پہنچ جا کیں اپنا کچھوزن ان پرمنتقل کردیں۔

اخرّاع2:

ا پی ٹانگیں علیحدہ کریں اپنی ایڑیوں کوآ گے دھکیلتے ہوئے انہیں اپنے سامنے پھیلا دیں۔ جب بیافقی حالت میں آ جا کیں تو انہیں آپس میں ملالیں۔توازن قائم رکھنے کے لیے آپ کواپنے کو لھے اتنے پیچھے لانے پڑیں گے کہ آپ کی ٹائگوں کاوزن برابرہوجائے۔

يبحصيكي جانب فم مين ما تعول سے بكرنا:

ہاتھوں سے پکڑنے کا پیطریقہ بہت سے آسنوں بشمول دھنور آسن اور کہوتر آسن میں استعال ہوتا ہے۔ وایاں بازوا ہے پہلوش پیچے کی جانب سیدھا بھیلا دیں آپ کی تھیلی ینچے کی جانب ہو۔ اپنے ہاتھ کو وائیس جانب اس طرح کھما ئیں کہ تھیلی اوپر کی جانب ہوجائے اورانگوٹھا آپ کی بشت کی جانب ہو۔ اپ اپنے جسم کو تھوڑ اسادا ئیں جانب کھماتے ہوئے بازو پیچے لے جائیں اورا ہے دائیں یاؤں کو باہر کی طرف سے دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑیں کہ آپ کا انگوٹھا تلوے پر ہواور انگلیاں اوپر والے جھے پر ہوں ابن کہنی کوٹم ویتے ہوئے اسے باہراوراوپر کی جانب کھمائیں اورا ہے یاؤں کو آگے کی سمت میں کھینچیں۔ ویتے ہوئے اسے باہراوراوپر کی جانب کھمائیں اور بائیں یاؤں سے دہرائیں۔



كمان يادهنورآس ميس اختراعات:

اگر بھی آپ کے دل میں ہے خواہش پیدا ہوئی ہے کہ آپ اپ جسم کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کراپنی مرضی کی شکل دے سکیں تو بیا اختراعات آپ کی اس خواب کی تعبیر کے نزدیک تر ہیں میں اٹھا کراپنی ما نگوں کو کھنے کر آپ اپ یچھے کی جانب خم کی نوعیت تبدیل کر لیتے ہیں اور جسم کے ان حصوں کوا یک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں جو عام حالات میں بھی بھی ایک دوسرے سے نہیں طبح۔ مثال کے طور پر اختراع 3 میں آپ مالیت اپ حالات میں بھی ہی ایک دوسرے سے نہیں طبح۔ مثال کے طور پر اختراع 3 میں آپ کی ایڈیاں آپ اپ ماتھے پر آجاتی ہیں اور آپ کی نظریں ہیروں کے تلووں پر ہوتی ہیں۔ ان اختر اعات کو ماتھے پر آجاتی ہیں اور آپ کی نظریں ہیروں کے تلووں کی کھڑ اور بازووں کی حالت میں ہے جسیا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ بیسید ھے بازووں کی کھڑ کی نسبت آپ کے بازووں کی بھڑ کو کو میں دکھایا گیا ہے۔ بیسید ھے بازووں کی کھڑ کی نسبت آپ کے بازووں کی بھڑ کو کو یادہ کھڑ کو کے باتھوں میں کھڑ ہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ٹاگوں کو زیادہ کھڑ ول کے ساتھ آگے یا اوپ لے جاسکتے ہیں۔ جب آپ کا جسم زیادہ کھڑ کو زیادہ کھڑ کے ہیں اور اسے خیا ہوں کے سامنے لے جا کھڑ نوں کے سامنے لے جا کھڑ کونیادہ کھڑ کے تا ہیں اور اسے تا ہیں۔ جب آپ کا جسم زیادہ کھڑ کے تا ہیں اور اسے تا ہیں۔ بیسی سے لے جا کہ کم زیادہ کھڑ کو زیادہ کھڑ کے جیں اور اپ گھٹنے نور یک لا سکتے ہیں۔ بیسی سے لے جا کہ کم زیادہ گھڑ کے جیں اور اپ کھٹنے نور یک لا سکتے ہیں۔ بیسی سے لے جا کہ کم زیادہ گھٹنے نور یک لا سکتے ہیں۔ بیسی سے لے جا کہ کم نے دھا کے کوزیادہ کھڑ کے جیں اور اپ کھٹنے نور یک لا سکتے ہیں۔ بیسی سے لے جا کہ کم نے کونیادہ کھڑ کے جیں اور اپ کے گھٹنے نور یک لا سکتے ہیں۔ بیسی سے نور کی کونیادہ کھڑ کے جیں اور اپ کی گھٹنے نور کے لا سکتے ہیں۔ بیسی سے نور کی کونیادہ کھڑ کے جیں اور اپ کے گھٹنے نور کے کہ کونیادہ کو سے تا ہے کہ کونیادہ کھڑ کے تھیں۔ بیسی سے کھٹنے نور کے کونیادہ کھڑ کے تا ہوں۔ بیسی سے کھڑ کی کونیادہ کو تا ہے۔

اخراع1:



m

سان يوگا آسن اوران ميں اختر اعات

ہے۔ جوقوت کے تمام ذخیروں (چکروں) کو متحرک کرتا ہے اور آپ کو زندگی کے جرپور جذبوں سے سرشار کردیتا ہے۔ اگر آپ کا جہم بہت زیادہ کچلدار نہیں ہے تو آپ کوشر وی میں فرش سے او پراٹھتے ہوئے بیا نداز اختیار کرنا چاہیے۔ جب آپ پہلی مرتبہ کھڑے ہو کہ بین فرش سے او پراٹھتے ہوئے بیا نداز اختیار کرنا سیکھر ہے ہوتے ہیں تو آپ کوجسم کو نیچ لے جانے کا فاصلہ کم سے کم رکھنا چاہیے۔ اپنی ٹائلیں جس حد تک آپ کھول سکتے ہیں کھول کر اور گھٹنوں کوخم دے کراپے جسم کو مکنہ حد تک آپ کھول سکتے ہیں کھول کر جب آپ بیچھے کو جھک رہے ہوتے ہیں تو اپنا وزن اپنے گھٹنوں پر مرسکز کردیں کیونکہ اس جب آپ بیچھے کو جھک رہے ہوتے ہیں تو اپنا وزن اپنے گھٹنوں پر مرسکز کردیں کیونکہ اس طرح اگر آپ کسی وجہ سے اپنا تو ازن برقر ارنہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے گھٹنوں کے بل طرح اگر آپ کسی وجہ سے اپنا تو ازن برقر ارنہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے گھٹنوں کو ایک گل کی سے جتنے فاصلے پر رکھیں۔ اپنے جسم کو ایک چار پائیوں والا میز تصور کریں جس کے پائے مناسب فاصلے پر سکتے ہوں۔ مثل کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں ساتھ ملانے کے مناسب فاصلے پر سکتے ہوں۔ مثل کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں ساتھ ملانے کے مناسب فاصلے پر سکتے ہوں۔ مثل کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں ساتھ ملانے کے مناس ہوجا کیں گاور اختر ای آگر کی شکل اختیار کر سیس گے۔

چکرا سن اختیار کرنے کے متبادل مراحل:

پاؤں کافی دوراور ہاتھ کولھوں پررکھتے ہوئے آہتہ آہتہ بیچھے کی جانب توس کی صورت ہیں جھکتے جائیں۔اپناوزن گھٹنوں پررکھیں اوراپنے کو لھے آگے کی جانب رھکیلیں۔ سانس اندرلیں اور اپنے بازوسر کے اوپر پیچھے کی جانب اٹھا کیں اور پیچھے کی جانب اپنا کی جانب اپنا ہوں پرگر جائیں اٹھنے کے لیے دوبارہ اپناوزن گھٹنوں پرلا کیں اپنے آپ کو آگے کی جانب دھکیلیں اوراپنے بازوا کے وقت میں ایک یا دونوں ایک ساتھ اوپر لے آئیں۔



1- فرش پر لیٹ جائیں ایپ گھٹنوں کو خم دیے کرایپ پاؤں سرین

کے ساتھ لے آئیں۔اپنے بازواٹھا کر پیچھے کی جانب ٹم دیں اور اپی

آسن اوران میں اختراعات آسان بوگا

ا پنی دائیں ٹانگ کوخم دیں۔سانس اندرلیں اوراپنے دائیں ہاتھ کو پیچھے لے جا کر پاؤں جیسا کہ پیچھے بتایا گیا ہے پکڑلیں۔اپنے توازن کوقائم رکھنے کے لیے اپنی بائیں بائیں کہ پیچھے بتایا گیا ہے پکڑلیں۔اپنے توازن کوقائم رکھنے کے لیے اپنی بائیں بانگ کوسیدھار کھتے ہوئے سانس اندرلیں اور بائیں ہاتھ سے بھی پاؤں کو پکڑلیں۔

### اخراع2:

یکھے بتائے گئے طریقے کے مطابق پاؤں پکڑ کردھنور آسن میں آئیں گہرے سانس لیتے ہوئے ہر مرتبہ سانس اللہ ہوئے ہر مرتبہ سانس اللہ وقت اپنے یاؤں تھوڑے مزید آگے کھینچتے جا تیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آگے کھینچتے جا تیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ انہیں اپنے سر ہے بھی آگے لے جو انہیں اپنے سر ہے بھی آگے لے جا جی گئے۔

اختراع 3 اور 4:

اخراع ۱۱ متیار کرنے کے بعدا پنے باز واور ٹانگ کو اوپر کی جانب سیدها کرنے کی کوشش کریں۔

4۔ پورنا دھنور آئ میں مہارت حاصل کرنے کے گیے آپ کے کندھے ۔
لازمی طور پر ڈھیلے ہونے چاہئیں۔جسم کوگرم کرنے کے لیے کافی دیر تک
اختر اع2 کو برقر اررکھیں پھراپنے سرکے پیچھے کی جانب خم کو قائم رکھتے
ہوئے آ رام سے پاؤں کندھوں پرلے آئیں۔

چکرآسن:

سوامی سیوآ نند کا کہنا ہے کہ جواس آسن کی مشق کرے گااسے اپنے جسم پر مکمل کنٹرول حاصل ہوجائے گا۔ چکر آسن پیچھے کی جانب کا ایک بہت زیادہ اثر آفرین خم

آ سان بوگا

181

مضبوطی سے تھامتے ہوئے دوسرا باز واپنے سرکے اوپراٹھا کیں اور ہاتھ کو نیچے فرش پرلے W آئیں۔جب قائم ہوجائیں تو دوسرے باز وسے بھی بہی مل دہرائیں۔

183

اک پدچکر آئن کے لیے ایک ٹانگ کو درمیان میں لے کرآئیں تا کہ محکم تیائی کی پوزیش اختیار کی جاسکے۔سانس اندرلیس اور ایزی کوفرش سے او پراٹھاتے ہوئے دوسری ٹانگ سیدھی او پراٹھالیں۔ این اٹھائی ہوئی ٹانگ کی مدد سے پورے جسم کومزید او پراٹھانے کی کوشش کریں۔ٹانگوں کو تبدیل کریں۔ کھٹنوں کے بل انداز:

سپتاوجرا من یا گھٹوں کے بل انداز گھٹوں اور رانوں کو پھیلا کرپشت کے نیلے ھے کو پیھیے کی جانب کے ایک اچھے خم کے لیے تیار کر کے جسم کو پونا سپتا وجر آسن (ہیرا آسن ) کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس آس کی مثق کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ کے كندهے اور سركا پچھلا حصەفرش كے ساتھ لگا ہوا ہواور اپنے گھٹنوں كواس قدر ساتھ ملاكر ر تھیں جتناممکن ہوسکے تا کہ ممل تناؤ حاصل کیا جاسکے۔اپنے جسم کو پیچے فرش کی جانب ڈ صیلا حپھوڑ دیں۔

ہم میں سے اکثر لوگوں کو کندھوں اور پشت کے اوپر والے جھے میں تناؤ کی شکایت ہوئی ہے۔ بینہ صرف جسم کے ظاہری انداز کوخراب کرنے اور تناؤ کا باعث بنآ ہے بلکہ پران کے بہاؤ میں رکاوٹ بیدا کرتا ہے۔ ویر آسن ان حصوں کو کھول دیتا ہے مسلز کو ڈ ھیلا کرتا ہے اور بران کے بہاؤ میں روائی پیدا کرتا ہے۔ بیٹائگوں کو پھیلا تا ہے اور تخنوں کو کچکدار بنا تا ہے اگر شروع میں آپ اپنے ہاتھوں کو پکڑنہیں سکتے تو ان کے درمیان ایک رو مال وغیرہ کو پکڑ کرانہیں نز دیک ترین تصینے کی کوشش کریں۔ ہتھیلیاں فرش پر اس طرح رکھ دیں کہ اٹکلیاں آپ کے بیروں کی سمت میں ہوں دونوں ہاتھ اور یاؤں ایک دوسرے سے دور ہونے جا ہمیں۔

180

اندر سائس کین بالحول يردياؤ ڈالتے ہوئے اینے کو کھے اویرانها ئیںاییےسر کے اوپر والے جھے کو

فرش برلے آئیں۔ تھوڑی دیر آ رام کریں۔

سالس اندرلیس اور اینے بازو سيد هے کرتے ہوئے سرکوفرش ے اویر اٹھالیں۔اینے کو تھے اويركي جانب بلندائها ئيس اور معمول کےمطابق سالس کیتے ايينهاتھ اور پيرفرش پرسر کاتے

ہوئے باہم جوڑنے کے قابل ہوجا کیں گے۔اگر آپ لمبل ڈال کرمشق كررے ہيں تواہے اپنے ہاتھوں ميں پکڑليں اوراپيے آپ کو چيھے اپنے بیروں کی جانب دھکیلیں۔واپس آنے کے ان مراحل کوالٹاد ہرائیں۔

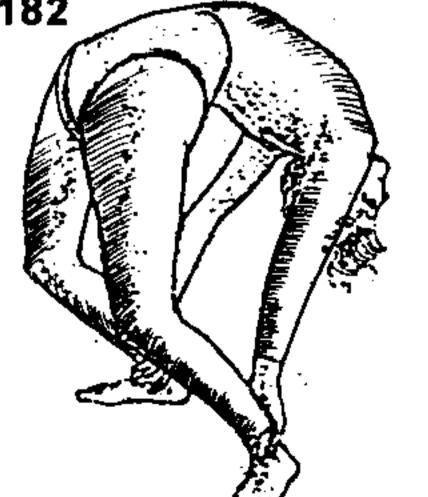

بیحصے کی جانب جھکتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں کو پچھلی جانب بندر تانج نیچے کوسر کاتے جا کیں۔ جب آب این آخری حد تک پہنچ جائیں اینے کو کھوں کو آ گے کی جانب دھکیلیں اور انداز کو برقرار رھیں آپ اس اختراع کو چکر کے بنیادی آسن میں آنے کے لیے بھی استعال کرسکتے ہیں۔ ایک ٹانگ کو

ر کھتے ہوئے اپنادایاں ہاتھا پی پشت کی جانب او پر کو کے کرجائیں اور اپنا بایاں باز وکندھے کے اوپر سے پشت پر نیجے کی جانب لے کر جائیں اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں پکڑلیں۔کندھے کے پھیلاؤ میں اضافے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے اوپر تھینجتے ہوئے انداز کو برقر اررتھیں پھرٹائگوں اور ہاتھوں کی یوزیشن کو بدل کریمی عمل د ہرائیں۔

محمنوں کے بل چکرا سن:

اینی ٹانلیں قریب رکھتے ہوئے گھٹوں کے بل ہوجائیں۔ اپنے کولھوں کو آگے دھکیلتے ہوئے بیچھے کواورتھوڑ اسا دائیں جانب خم دیں اور اینے دائیں شخنے کو پکڑلیں۔اب بایاں باز و پیچھے ا کے جا کر بایاں منخا کیڑلیں۔ اس حالت میں ا رہتے ہوئے اپناسر پیجھے کی جانب جھکا دیں اور

معمول کےمطابق سانس لیں۔اپناوزن آ گے کی جانب دھکیلتے ہوئے پھرسانس اندر لے کر اینے ہاتھ جا ہے ایک وقت میں ایک یا دونوں بیک وقت چھوڑ کرآسن سے باہر آجا کیں۔

هيراآسن اوراختراع:

مستحشنوں کے بل چکرآس سے آستدآ ستدمزيد بيحيى جانب جفكت جائين حتیٰ کہ آپ کا سرفرش کے ساتھ جا لگے۔ اگر آپ کے جسم سے بنی ہوئی محراب کافی بلند ہوتو اینے پاؤل گنول سے (صفحہ 167-166 یر

دى كئى ہاتھوں كى پکڑ كے مطابق) پکڑلیں۔ آسن كو گہرے سانس لیتے ہوئے برقر ارر تھیں۔

مستحشنوں کے بل چکرا سن:

چکر آسن کی بیداختر اع اور ہیرا آسن دونوں جسم کے سامنے والے حصے کو بھیلاتے ہیں اور پیٹ کے مسلز کو تقویت بخشتے ہیں۔شروع کرنے کے لیے اپنے تھٹنوں کو فاصلے پررکھ کراس کی مشق کریں اور آسن سے باہر آتے وفت ایک وفت میں ایک ہاتھ اٹھا کیں اور جس سمت کا ہاتھ آپ او پراٹھار ہے ہیں اس سے قدرے دوسری جانب جھک کر اپنا توازن قائم رکھیں۔جیسے جیسے آپ اس میں ترقی کرتے جائیں اپنی ٹانگیں ایک دوسرے کے قریب لاتے جائیں اور آسن سے باہر آنے کے لیے دونوں تخنوں کو بیک وقت جھوڑ کرا ہے کولھوں کوآ کے کی جانب دھیلتے ہوئے او پرآئیں۔

اس ہو ماسپتا وجرآ سن اور اس کی اختر اع میں آپ اینے جسم کو ہیرے کی شکل میں تناوُ دیتے ہیں۔اگرآ پیاس آس میں ایٹے پیروں تک نہ پینچ سکیں تواہیے سرکو پیرول کے نز دیک لے جانے کے لیے کمبل کو پکڑ کر کھینجیں۔ اگر آپ اینے یاوں پکڑ حکیس تو آہت آ ہتہا ہے ہاتھوں سے تھینجیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا سرپیروں کی طرف لے کر جا کیں ۔ اس آسن سے جس فندرمکن ہوسکے آہتہ آہتہ باہر آئیں۔

محصنوں کے بل آسن:

کھٹنوں کے بل پنیجے بينه جائيس اور ايك وقت ميں ایک کہنی کواستعال کرتے ہوئے

يجهيكى جانب جھكتے جائيں يہاں تك كه آپ فرش پرسيد ھے ليٹ جائيں۔اينے بازوؤں کولپیٹ لیں اور انہیں اینے سرکے اوپر کی جانب رکھ لیں۔

ا بنی دا ئیں ٹانگ بائیں ٹانگ کے اوپر سے گزارتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں۔ایزیاںجسم کے ساتھ لگی ہوں اور پنجوں کا رُخ باہر کی جانب ہو۔اپنی پشت سیدھی

#### اختراع:

اوپردیئے آس سے اپنے ہاتھ بھیلا کراپنے گھٹنوں تک لے جا ئیں۔ ہردفعہ سانس ہاہر نکالتے ہوئے گھٹنوں کو تھنچتے ہوئے تناؤ میں اضافہ کرتے چلے جا ئیں۔

#### بلال كاانداز:

سبس اسے عام طور پر یوگا کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعداز کواختیار کرنے کے لیے
ہیں۔ اسے عام طور پر یوگا کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعداز کواختیار کرنے کے لیے
ہیں ورت ہوگی کی ارجم اور توازن کے ایک اچھے ہم کی ضرورت ہوگا۔ آپ کا وزن بین مقامات
ہی پیچلے گھٹے اور بیر کے پنج پر اور آگے والے پاؤں پر متوازن ہوتا ہے۔ پیچلی ٹا تگ جم کو
اہم سہارا مہیا کرتی ہے اور جم کو پیچھے کی جائب خم دینے کے لیے آپ بیس اعتاد پیدا کرتی
ہے۔ اپنی ٹائلوں میں پیسلاؤ کے اضافے کے لیے سامنے والے پاؤں کوفرش پر ہمواراور
گھٹے کو اس سے آگ نگال کر رکھیں اور اپنے کو کھوں کو پنچ فرش کی جائب جائے دیں۔ یہ
سے کی ٹائلوں کو نخالف سمت میں پیسلانے یعنی اپنچ آس کے لیے تیار کرتا ہے۔ (صفحہ
آپ کی ٹائلوں کو نخالف سمت میں پیسلانے یعنی اپنچ آس کے لیے تیار کرتا ہے۔ (صفحہ
کو برقر ار رکھتے وقت گہرے سائس لیں۔ ہر مرتبہ سائس باہر نکالتے وقت اپنچ آپ کو برقر ار رکھتے وقت آپ سائس لیں۔ ہر مرتبہ سائس باہر نکالتے وقت اپنچ آپ کو برز اور کرنا نہ بھولے۔
اداکرنا نہ بھولے۔

## ہلالی جاند کا انداز:

اپنے بائیں گھنے کو خم دیں اور دائیں ٹانگ بیجھے کی جانب سیدھی پھیلا دیں گاران کو بیجے دبا کر رکھیں۔ ران کو بیجے دبا کر رکھیں۔ ہتھیاں آپس میں جوڑ کراندر

سانس لیں اور اپناسراور باز و پیچھے کی جانب پھیلاتے ہوئے جسم کو پیچھے کی جانب خم دیں۔

### اختراع 1

اپی ٹانگیں ہلالی چاند کے انداز میں لے آئیں پھر کبوتر کے انداز میں عمل کرتے ہوئے اپنے پچھلے پاؤں کو پکڑلیں۔

#### اخراع2:

اپنیٹائیں اوپر دکھائے گئے انداز میں لے آئیں۔ سانس اندر لیں اور اپنے بازو بیچھے کی جانب اپنی ٹاٹک کے اوپر پھیلادیں یہاں تک کہ آپ

کاجسم زیادہ سے زیادہ خم حاصل کرلے۔اب اپنی ٹانگ کو پکڑلیں اورا پے آپ کومزید پیچھے کی جانب تھینچیں۔

### کبوتر آسن:

W W

189

a k

5

t

·

0

این جھاتی تھما کر سامنے لے آئیں۔ ٹاٹلوں کو تبدیل کرکے بہی عمل

آسن اوران میں اختر اعات

## ببیگرادا کیے جانے والے آسنوں کا مجموعہ

اس مجموعے میں منسندر آسن اور پیرم آسن کی اختر اعات سے لے کرا کرنا دھنور اور انجے آس تک بہت ہے آس شامل ہیں۔ان سب آسنوں کا ٹانگوں پیروں اور کولھوں پر خاص ارتکاز ہے اور تمام بیٹھنے کی بنیادی پوزیشن سے جنم لیتے ہیں۔ بیٹ منتحکم بنیاد آپ کوتوازن قائم رکھنے یاجسم کوسہارا دینے کے فکر سے آزاد کردیتی ہے اور آپ اپنی توانائی آسنوں کی پھیلانے مخم دینے اور بل دینے والی حرکات پرصرف کرسکتے ہیں۔ تاہم لمباعرصہ کرسیوں پر بیشےرہے اور ایکی ایر ایول والے جوتے پہنے جیسی عادات کی وجہ سے ان آسنوں سے جربور فائدہ اورلطف حاصل کرنے کے لیے بچھ بنیادی کام کرنا پڑتے ہیں۔ بوگا کا اعلیٰ درجے کا طالب علم ہونے کے باوجود بھی سالہا سال کی غیر دانشمندانہ کھانے کی عادات اور ناقص ورزشول کی وجہ سے بیدا ہونے والی اکرن کو دور کرنے کے لیے آپ کو بتدریج آگے برهنا ہوگا۔لیکناگرآ پےمتواتر دلجمعی ہے مثل جاری تھیں اور اپنی خوراک میں احتیاط برتیں تو آپ اس اکرن کودورکرنے اور اس مجموعے سے جربور فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔

مسندرآسن (ریده کی بثری کوبل دینا):

آ گے اور پیچھے کی جانب خم دینے والے آسنوں کے بعد متسندر آسن اور اس کی اختر اعات کی مثق کرناایک بہت زیادہ تازگی بخشنے والاعمل ہےاورریز ھے کی ہڈی میں بہت زیادہ لیک پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔جیبا کہ بیٹھنے والے آسنوں میں اکثر ہوتا ہے آپتناؤ میں اضافے کے لیے فرش اورجسم کے مختلف حصوں کولیور کی طور پر استعال کر کے مدد حاصل کرتے ہیں' مثلًا اپنے ٹخنوں کو پکڑ کر کھینچتا' یا اپنے باز وؤں کے پچھلے حصوں سے ا پیچے تھٹنوں کے ساتھ دبانا وغیرہ۔ جب آپ اینے دھڑ کوبل دے رہے ہوں تو تصور کریں کہ آپ کسی سکیلے کپڑے کو نچوڑ رہے ہیں۔ رہیجینچنے کی حرکت جسم کوز ہریلے مادوں سے نجات ولاتے اور چر بیلے شوز کوتو ڑتے ہوئے ریڑھ کی مٹری میں دوران خون کومتحرک

اورمر تکز ذہن کے ساتھ آ پے مختلف آ سنوں کے درمیان فرق کومحسوس کرنا چھوڑ دیں گے۔ محض ایک ملکے بن اور تو انائی کا احساس باقی رہ جائے گا۔



اينا دايال ياوَل اینے بیڑو کے نیجے رکھ کر بیٹھ جائیں اور آپ کی دائیں ٹا نگ آپ کے پیچھے سيدهمي ليجيلي ہوئی ہو۔ این ٹانگ کو

تصفنے ہے ثم دے کراو پراٹھا ئیں اور پاؤں کواس انداز میں بکڑلیں جیسا کے منفحہ 167-166 پر بتایا گیا ہے۔



جانب جھک کرا ہے سرکا بچھلاحصہ یاؤں کے تلوے کے ساتھ ملاویں۔



W

اختراع2(انتهائی بائیں جانب):

ریڑھ کی ہڑی کے بل والے آ س کو اختیار کریں پھر اختراع 1 کی طرح دایاں بازو پشت سے گزار کر وائیں ہاتھ سے دایاں مخنا کیڑلیں۔ کھڑی کی ہوئی ٹا نگ کےسرین کے نیچے ایک تہہ کیا ہوا تمبل رکھنا شروع میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔

كنول يا پدم آسن اختر اعات:

کول یا پیم آسن ایک حیرت انگیز ہمہ گیرانداز ہے جسے کئی قسم کے دوسرے آسنوں کے ساتھ شامل کیا جاسکتا ہے۔اس کوجس آسن کے ساتھ بھی شامل کیا جائے بیہ اسے مزید بہتر اور مفید بنا دیتا ہے۔ ذہن کوسکون بخشا ہے اورجسم پر آپ کے کنٹرول میں اضافہ کرتا ہے۔ کنول آسن میں آپ نے اپنی ٹانگیں ایک مخضراور آسانی سے قابو آنے والے انداز میں تہد کی ہوتی ہیں جو آپ کو بیٹھنے کے لیے ایک مشکم بنیا دفراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو اوپر ہوا میں اٹھانے کے لیے ایک ٹھوس اور مجتمع اکائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان اختر اعات میں آپ گر بھ آسن اور بندھ کنول جیسے پیچیدہ آسنوں کو اختیار کرنے کے لیے فرش اور اپنے باز وؤں اور ٹانگوں کو لیور کے طور پرِ استعال کرتے ہیں۔ '' یوگا مدرا'' ریڑھ کی ہٹری کے اعصاب کو تقویت دیتا ہے اور نظام انہضام کی درست کارکردگی کے لیےمفید ہوتا ہے۔ بیانداز اور بندھ کنول دونوں خوابیدہ کندلانی کو بیدار کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔اگر چیاختر اع 1 کوچھ معنوں میں بیٹھنے کا انداز قرار نہیں دیا جاسکتالیکن اس کو یہاں اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں آسنوں کا مختلف مجموعوں کے درمیان حد بندی کا جوتصور پیدا ہوسکتا ہے اسے ختم کیا جاسکے۔کسی بھی ا کیا آسن یا اختر اع میں آسنوں کے مختلف مجموعوں کے عناصر شامل ہو سکتے ہیں مثال کے

کرتی ہے اور اندرونی اعضا میں جمود کوختم کرتی ہے۔ بران ریڑھ کی ہٹری کے سارے علاقے میں نفوذ کر جاتی ہے اور آپ کواضافی تو انائی اور ارتکاز کی قوت بخشی ہے۔ ریڑھ کی ہٹری کے نیم بل (صفحہ 67) میں آپ نے ریز ھی ہٹری کوسیدھار کھنے کی اہمیت کوسمجھا تھا۔ ان ترقی یافتہ آسنوں میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ بل زیادہ شدید ہوتا ہے۔ جب جسم کو گھمار ہے ہوں تو اپنی ریڑھ کی مڈی کو چینج کرجسم کواوپر کی جانب لمبا کرنے کی کوشش کریں ۔ان آ سنوں کوا دا کرتے وفت معمول کے مطابق سانس لیں اور ہر مرتبہ سانس باہر نکالتے ہوئے مزید آ گے تک بل دینے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب بھی برابر کابل دینے کے لیے ہرآسن کو مخالف سمت میں ادا کرنا نہ بھولیں۔

193

اخراع 1 (فيح اوردا مي جانب):

اینے دائیں یاؤں پر بیٹھ جائیں۔ بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ کے اوپر سے گزار کریاؤں کو کو لھے کے پاس رکھ لین ۔ اب آ گے کی جانب جھیں اور اپنا بایاں ہاز و پشت پرے گزار کر ہائیں ہاتھ سے اپنے یا کس شخنے

کو پکڑلیں۔اپنادایاں مازو ہائیں کھٹے۔ہے ہاہر کی طرف لائیں اوراپنادایاں گھٹنا پکڑلیں۔

ريرُ ه كى بدّى كابل (دائيس اور بائيس جانب):



اینی بائیں ٹانگ کونیم یدم انداز میں لے آئیں بائیں ہاتھ کی مددسے دائیں ٹا تگ کوخم دے کر بائیں ٹا تگ کے اوپر سے گزار کریاؤں کو بائیں گھنے کے قریب فرش یر نکادیں۔ اپنا بایاں بازو دائیں گھنے کے او پر ہے لائیں اور دائیں جانب بل کھاتے ہوئے دائیں یاؤں کو پکڑلیں۔

آ سان يوگا

آ سان بوگا

180

طور پر'' کنول بچھوانداز'' کوہم سرکے بل کھڑے ہونے کی اختر اع' توازن والے آسن کا

ایک انداز یا بیٹھنے کے انداز میں بیک وقت شامل کرسکتے ہیں۔ کنول کے روایتی انداز میں

بائيں ٹانگ کواوپر رکھا جاتا ہے لیکن تناسب قائم رکھنے کی خاطر آپ کو بیتمام اختراعات

وائیں ٹا نگ کواو پرر کھ کربھی ادا کرنی جا ہئیں۔ جب آپ ٹانگوں کی پوزیشن کو تبدیل کریں

آسن اوران میں اختر اعات

ن يوگا

آسن اوران میں اختر اعات

181

2۔ سانس باہر نکالتے ہوئے آگے کی جانب جھکیس اور اپنا

سرینچے زمین کے قریب لے آئیں۔ انداز کو قائم رکھیں۔

ا یں کہ ہر اور اس مینے سے اس کینے سے اس

آپ کی مٹھیاں ایر یوں کی وجہ ۔ سے دبتی ہوئی اندرونی اعضا کی مائش کرتی ہیں۔

كنول آسن اختر اع1:

سر کے بل کنول انداز میں آئیں۔
اب جسم کو بچھو آسن کے انداز میں لے
جائیں۔ گرنے کا خوف دل سے نکال دیں۔
گرنے کی صورت میں آپ کے اعصاب کی
اضطراری حرکت خود بخود اوپر والی ٹانگ کو
آزادکردیے گی۔

کے تو آپ اپنی ریڑھ کی ہٹری کی بنیاد میں فرق محسوس کریں گے۔



بوگامدرا:

1۔ ریڑھ کی ہٹری گوسیدھا اوپرر کھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بٹاگر ایڑیوں کے بیجھے اس طرح سے رکھیں کہ انگو تھے باہر کی جانب ہوں۔

انہیں آ ہستہ سے کیکن

مضبوطی کے ساتھ پہیٹ کے نیلے حصے میں دبائیں

اندرسانس لیں۔

<u>بندھ کنول:</u>

سانس ہاہر نکالتے ہوئے دھڑ کو دائیں جانب تھوڑا سابل دیتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کو پیچھے سے گزارتے ہوئے اپنے دائیں پاؤں کے پنج کو پکڑلیں۔سانس اندر لیں۔سانس ہاہر نکالتے ہوئے دھڑ کو تھوڑا سابائیں جانب بل دیں اور اپنے بائیں ہاتھ کو پیچھے سے گزارتے ہوئے بائیں پاؤں کے پنج کو پکڑلیں۔جسم کوسیدھا کریں اور گہرے سانس لیں یہ بندھ پدم آئن ہے۔



m

جانب لیٹ جائیں۔ اگر ضرورت محسوس کریں تو اس مرسلے پر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور اپنا سرتہہ شدہ بازوؤں پر ٹکادیں (صفحہ 139-138) پھر ہتھیلیاں نیچے کی طرف رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کندھوں کے نیچے لے آئیں اور شیش ناگ آسن کی طرح

دھڑکواوپراٹھائیں (صفحہ 61)اینے کو لھے فرش کے ساتھ رکھیں۔

## مرغ آسن:

مرغ یا ککڑ آس کے لیے پدم آس میں بنیٹھ جائیں۔ اب اپنے ہاتھ اپنی پنڈلیوں اور رانوں کے درمیان گھسیڑیں۔سانس اندر لیس اور اپنی ٹاگلوں کو اپنے بازوؤں پراوپر کھینچتے ہوئے ہتھیلیاں نیچ فرش کے ساتھ دبائیں۔ اپنے دھڑ کو جس قدر سیدھار کھ کیتے ہیں رکھیں۔

### گر بھآسن:

کر بھے آتا ہے لیے مرغ آسن کی طرح اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں میں گھسیر یں۔ اپنی کہدیاں دوسری سمت میں باہر کو نکالتے ہوئے اپنی ٹانگیں او پراٹھا ئیں۔ اپنی ٹانگیں او پراٹھا ئیں۔ اپنی ٹانگیں او پر چھاتی کے ساتھا ٹھاتے ہوئے کہدیوں کوخم دیں اور اپنے کان پکڑیں۔ اکرن دھنور آسن :

اکڑن دھنور آس میں آپ اپٹی ٹانگ کو بالکل پیچھے کی جانب کھینچے ہیں جیسے کہ
ایک تیرزن کمان کو کھینچتا ہے۔ حقیقت میں اس مثانی پوزیش سے آپ سانس باہر نکال کر
ٹانگ کو تیر کی طرح چھوڑتے ہوئے تیزی سے آگے لے جاسکتے ہیں۔ ان تمام آسنوں میں
جسم کا ایک پہلوآ گے کے خم کی حالت میں ہوتا ہے اور جبکہ دوسری جانب کند ھے اور کو لھے کو
جوڑ کو پھیلاتے ہیں۔ ٹانگ کے مسلز پھیلتے ہیں اور باز داور ٹانگیں دونوں مضبوط ہوتے ہیں
ماس طرح اکڑن دھنور آس ٹانگ سرے پیچھے والی آس کے لیے ایک مفید ابتدائی آس
ٹابت ہوتا ہے۔ جب آپ ان آسنوں کو برقر ارر کھے ہوئے ہوں تو اپنجسم کوسیدھا او پر
گی جانب اور نگاہوں کو سامنے دکھنے کی کوشش کریں اور آہتہ اور گہرے سانس لیں۔ بیمل
نصرف آپ کو ٹانگ مزید پیچھے کی جانب کھینچنے میں مددگار ہوتا ہے بلکہ آپ کو اپنا تو ازن بھی

برقر ارر کھنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔



اکڑن دھنورا سن:
دونوں ٹانگیں
اینے سامنے سیدھی
بھیلا کر بیٹھ جا کیں۔
دونوں ہاتھوں کو آگے

لے جا کرا پنے پیروں کے انگوشھے پکڑلیں۔ بائیں ٹائگ کوسیدھا رکھتے ہوئے دائیں پاؤں اپنے ہاتھ کی مدد سے او پراٹھا کر پیچھے کی جانب لے جائیں۔



آسن کواختیار کریں لکین دائیں پاؤں کو اپنے سر کے اوپر لاتے ہوئے ٹانگ سیدھی کرلیں۔

اخراع2:

اختراع1:

بانیں یاؤں کے انگوٹھےکوایے دائیں ہاتھ ہے

پکڑیں اور دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو ہائیں ہاتھ سے پکڑیں۔ آپ کا بایاں بازو دائیں بازو کے اوپر سے گزرر ہا ہو۔اب ہائیں گھٹنے کوخم دیں اور پاؤں کو اپنی چھاتی کے قریب تھینچ کر لے آئیں۔ آپ کی دائیں کہنی کا رُخ اوپر کی جانب ہونا جا ہیے۔

ٹا تک سرکے پیچھے والا آس:

ان آسنوں کے لیے جسم کوگر مانے کے لیے بیمل کریں۔ دائیں ٹانگ کوخم دے کراہے ابی جھاتی کے متوازی لے آئیں۔ ٹانگ کے نیچے والے جھے (بنڈلی) کواپنے z . +2.

اختراع 1:

''اوم کرآ س'' کے لیے بائیں ٹانگ نیم کول کے انداز میں رکھیں۔آگے کو جھکیں اور دائیں ٹانگ اٹھا کرا پے سرکے پیچھے لے جائیں۔اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے جسم کوسیدھار کھنے کی کوشش کریں۔

اختراع2:

'' دیوی پد آس'' کے لیے پشت کے بل لیٹ جائیں اور پہلے ایک ٹا نگ اور پھر دوسری ٹانگ اپنے سرکے پیچھے لے جائیں اور مخنوں کو آپس میں آرپار پھنسالیں۔

الشجنية سن:

" النجنة أسن " ليعني ثاتكول كومخالف سمت ميں سيدها پھيلانے كا صرف ايك طریقہ ہےاور وہ ہے بار بارمثق کرنا۔اگر آپ اے سال میں ایک بار کریں گے تو آپ مجھی کامیاب نہیں ہوسکتے 'لیکن اگر آپ اس کواپنے آسنوں کے روز کے سیٹ میں شامل كرليس كي تو آپ كي ثانليس بتدريج تحلتي جائيس كي - اگر آپ اس كوايك انتهائي انداز خیال کرتے ہیں تو شاید بیہ جان کرآپ کا جذبہ مزید تقویت بکڑ سکے کہ ٹانکیں اس ہے بھی زیادہ تھلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یعنی گھٹنوں کوسید ھے رکھتے ہوئے اگلی اور پچھلی ٹانگ کو فرش سے تھوڑ ااو پر بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ آ رام سے ٹانگیں پھیلانے کے قابل ہوجا کیں گے تو آپ کو اس انداز میں ایک جیرت انگیز توازن اور تناسب کا احساس ہوگا۔ بدبر المنتحكم آسن ہے جو آپ كے جسم كوسهارا دينے كے ليے سب سے كمبى بنیادمہیا کرتا ہے۔ٹائلیں کھولنے والابیآس بہت سے دوسرے آسنوں کے لیےراہ ہموار کرتا ہے۔جن میں ٹانگوں کو پھیلا تا یا اٹھا نا پڑتا ہے کیونکہ اس آسن کی مشق ہے آپ کی ٹانگوں میں دوران خون کاعمل بہتر ہوتا ہے اس لیے کھڑے ہونے والے تمام آسنوں کے لیے رہے مفید ثابت ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کبوتر اور انجے آس میں مہارت حاصل كركيتے ہيں تو آپ دونوں كو ملاكر اختراع 3 پرعمل كريكتے ہيں۔ بيآس آپ كى دونوں اطراف میں لیک کے تناسب میں کسی بھی فرق کو ظاہر کر دیتا ہے اور آپ کواسے دور کرنے بازدو ک پرد کھ کراسے اطراف میں جمولے کی طرح کر کت دیں۔ اب طخے کو پکڑتے ہوئے یا کو ل کے تلوے کو چھاتی کے ساتھ لگا کیں۔ اب پاؤں کو او پر اٹھا کیں اور پنج کو ما تھے سے لگا کئیں پھر کان کے ساتھ جھوکیں۔ یک عمل با کیں ٹا نگ سے دہرا کیں۔ مشق کے ساتھ آپ اپنی ٹا نگ سرکے پیچھے لے جانے لگیں گے اور دفت کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کا اور بھی زیادہ حصد ٹانگ کے آگے لے آ کیں گے۔ آخر کارٹانگ بالکل آپ کے کندھے کے پیچھے جانے لگے گی پھر آپ کو اپنی ٹا نگ جگہ پررکھنے کے لیے ہاتھوں سے پکڑنے کی ضرورت نہیں رہے گئے۔ آپ نئی گرآپ کو اپنی ٹا نگ جگہ پررکھنے کے لیے ہاتھوں سے پکڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ نیچے لیٹ کر بھی اس انداز کو اختیار کر سکتے ہیں' اس طرح یہ قدرے آسان ہوئی ہوجائے گا۔ یہ آس آپ کے شکمی اعضا پر بہت زیادہ دباؤ ڈ النا ہے۔ او پر چڑھتی ہوئی کو لون (بڑی آنت) کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ اٹھا کیں پھر نیچے جاتی ہوئی کو لھوں کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ اٹھا کیں پھر نیچے جاتی ہوئی کو لھوں کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ اٹھا کیں پھر نیچے جاتی ہوئی کو لھوں کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ اٹھا کیں پھر نیچے جاتی ہوئی کو لھوں کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ اٹھا کیں پھر نیچے جاتی ہوئی کو لھوں کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ اٹھا کیں پھر نیچے جاتی ہوئی کو لی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ اٹھا کیں پھر نیچے جاتی ہوئی کو لیے کہا گھوں کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ اٹھا کیں پھر نیچے جاتی ہوئی کو لیموں کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ کی اٹھا کیں۔ اس ٹر تیب کو قائم کی مالش کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ کی اٹھا کیں ٹانگ کی گھوں کی مالٹی کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ کی اٹھا کیں ٹانگ کی اٹھا کیں ٹانگ کی مالٹی کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ کی اٹھا کیں ٹانگ کی مالٹی کے لیے پہلے دا کین ٹانگ کی اٹھی کی مالٹ کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ کی اٹھی کیں گھوں کی مالٹی کے لیے پہلے دا کیں ٹانگ کی اٹھی کی کی دیا کو کی کو ٹائی کی مالٹی کے بانگ کی کی کو ٹائی کی کو ٹائی کی کے لیے پہلے دا کیں کی کی کو ٹائی کی کی کو ٹائی کی کو ٹائی کی کو ٹائی کی کو ٹائی کی کی کی کو ٹائی کی کی کو ٹائی کی کو ٹائی کی کو ٹائی کی کی کو ٹائی کی

1۔ اپنی بائیں ایڈی اپنے پیڑو میں رکھتے ہوئے بیٹے جائیں۔ آرام کے

202

ساتھ اپنی دائیں ٹانگ اوپر اٹھاتے ہوئے اپنا وایاں بازو اور کندھا اس کے یئیچ لے جائیں ہاتھ سے جائیں ہاتھ سے جائیں ہوں جبیہ بائیں ہاتھ سے باؤں کواوپراور بیچھے کی جانب میں دکھایا گیا ہے۔

اب اپ سرکوآ کے کی جانب جھکائیں اور پاؤں کو اپنے سر اور کندھے کے پیچھے لے جائیں۔ اپنی دونوں ہتھیلیاں مائیہ انداز میں جوڑ لیس یہ دعائیہ انداز میں جوڑ لیس یہ دائے۔ داک پدسرآسن'کہلاتا ہے۔



ہوئے آپ اپنے جسم کوزیادہ ممل پیچھے کی جانب کاخم دے سکتے ہیں۔

آسن اوران میں اختر اعات

کا موقع مہیا کرتا ہے۔مثال کے طور پراگر آپ کے دائیں طرف زیادہ کیک ہے توجب بائیں پاؤں کو پکڑا ہوتو تھوڑا سامزید تھینجیں۔ جب آپ اس اختراع کوکرنے کے قابل ہوجا کیں گےتو آپ کوٹا تک کی کسی دوسری پوزیشن میں کبوتر آسن کی مثق کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیونکہ ٹانگیں پھیلانے کے آس میں سامنے والی ٹانگ کو سیدھا نیچے و باتے

204

اینے وزن کواینے ہاتھوں پرسہار تے ہوئے ایک ٹا تک کوآ گے کی جانب پهيلا دين اورايزي کو نيچ فرش پررهين اور دوسري نا تک گفتنا او پرر کھتے ہوئے چھے کو پھیلا دیں۔



ٹانگوں کو پھیلا کرمز بد کھولنے کے لیے اپنے جسم کو آ رام سے بنچے اوپر اجھالتے ہوئے بتدرت اینے ہاتھوں پروزن کا انحصار کم کرتے جائیں۔

جب آپ دونوں ٹانگیں فرش پرسیدھی لے آئیں تو اپنی ہتھیلیاں دعائیہ انداز میں باہم جوڑ لیں۔

اختراع1:



انجنے آسن میں اپنی متھلیاں دعائیہ انداز میں باہم جوڑے ہوئے سائس اندر لیں۔اب سائس باہر نکالیں اورا پنے ہاتھ آ گے رکھتے ہوئے کمرے آ گے کی جانب جھک جائیں اور اینے آگلی ٹانگ کے اوپر لیٹ جائیں۔

اخراع:



این ٹانگیں انجنے انداز میں اور ہاتھ دعائیہ انداز میں رکھتے ہوئے سانس اندر لیں۔اب سانس باہر نکالیں اور اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر لاتے ہوئے بیچھے کی جانب محراب کی شکل میں جھک جا ئیں۔اینے تنفس کے ممل کو آسن میں توازن 🛪 ئم رکھنے اور ذہن کومر تکز کرنے کے لیے استعال کریں۔

ا ہے دائیں گھنے کوخم دیں اور دائیں ہاتھ سے پیچھے کی جانب جاکر پاد ں کو پکڑ لیں (جیبا کہ صفحہ 166 پر بتایا گیاہے) اب یاؤں کواینے سر کی جانب تھینچیں اور اسے

اینے بائیں ہاتھ سے بھی پکڑلیں۔

### اخرّاع4:

این با کسی پاؤں کو نیجے سے بائیں ہاتھ سے پکڑلیں۔اب دا کیں گھٹنے کوخم دیں اور پیچھے جاکریاؤں کو دا کیں ہاتھ سے پکڑلیں۔

## توازن والية سنول كالمجموعه

اگر آپ اپ وزن کوزیادہ وسیع علاقے میں یا زیادہ مقامات پر تقسیم کر سکتے ہیں تو توازن قائم رکھنا زیادہ آسان ہوجا تا ہے جیسا کہ سر کے بل کھڑے ہونے والے آسن میں بازووں اور سرکی مدد سے تپائی بنائی جاتی ہے۔ جب آپ ایک ٹانگ پر یا ہاتھوں پرجہم کومتوازن کرتے ہیں تو اس کا کلیدی راز سہارے کے مقامات میں اضافہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر'ورخت آس' میں تصور کریں کہ توازن کے ایک مقام کے بجائے آپ دو مقامات پر توازن قائم کیے ہوئے ہیں شروع میں اپنے وزن کوائی ایڑیوں اور بخوں پر باری باری باری تبدیل کریں یہاں تک کہ آپ اپنے توازن کو پالیں۔ تمام آسنوں کے بجولے کے نئے پاؤں ہونا ضروری ہے کیونگر متحکم ہونے کے لیے آپ کواپنے پنج بھیلانے اور فرش پر بکڑ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ توازن والے آسنوں کی مثن کرتے ہوئے اپنی تکا ہی مقام پر بائدھ کررکھیں مثلاً دیوار پر کی نشان یا فرش پر کسی چھوٹی تو رہا تھے پر انگاہیں گاڑ کررکھیں۔ ایک مشتی ران کی طرح جوساحل پر رسی بھینکا ہے ذبی طور پر س نقطے پر ایک دھا گابا ندھ لیں تا کہ آپ اسے اپنے تصور میں پکڑ کررکھیں۔ اس نقطے پر ایک دھا گابا ندھ لیں تا کہ آپ اسے اپنے تصور میں پکڑ کررکھیں۔

### مورآسن:

مورآ من میں متوازن ہونے کے لیے طاقت اور مکمل ارتکاز کی ضرورت ہے۔ جب بیآ من درست انداز میں ادا کیا جائے تو سر جسم اور ٹانگیں ایک سیدھی لائن میں فرش کے متوازی آ جاتے ہیں۔ بیآ من ہاضے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اس آ من میں (بلکہ کمل آ من اختیار کرنے سے پہلے بھی) کہدیاں پیٹ کے اوپر والے جھے میں دباؤ

ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے پینکریز (لیلیے) اور تلی کی مائش ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ
آسن میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس کی مشق ہاتھوں کی مختلف پوزیشنوں میں
مجھی کر سکتے ہیں یا تو آپ مٹھیاں بنا کریا اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیچھے کے بجائے آگے اپنے
سرکی جانب رکھ سکتے ہیں۔



۔ گھٹنوں کو ایک دوسرے سے دور
رکھتے ہوئے پیچھے اپنی ایر ایوں پر بیٹھ
جا ئیں۔ اپنی ہتھیایاں فرش پر رکھ
ویں انگلیاں پیچھے کی جانب پیروں کی
سمت میں ہوں۔ کہنیوں اور بازوؤں
کے اگلے حصوں کو ساتھ ساتھ ملاکر
رکھیں۔

2۔ اپنی ہتھیلیوں کوفرش پرمضبوطی ہے جما کرر کھتے ہوئے آ گے کو جھکیس اور سر



کے اوپر والے جھے کو فرش پر ٹکا دیں۔ پیٹ کے اوپر والے جھے سے دباتے ہوئے کہنیوں کوساتھ ساتھ رکھیں۔

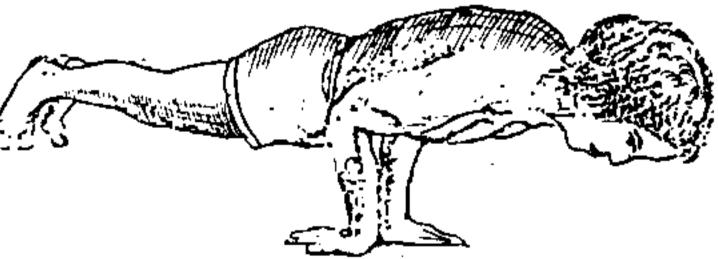

5۔ اپنی ٹانگیں ایک ایک کرکے پیچھے کی جانب سیدھی پھیلا دیں۔گھٹنوں کو فرش پررکھیں اور پاؤں جوڑ کررکھیں۔ آپ کا دزن پیروں کے پنجوں پر ہاتھوں پراورسر پر ہونا جا ہےاب اپناسراٹھالیں۔ كا گا آس كى اختر اعات:

یہ آس دیکھنے میں جینے مشکل نظر آتے ہیں اس کی نسبت ان کو اختیار کرنا بہت آسان ہے۔ اس کا اصل رازیہ ہے کہ آپ اپ نازووں کو ٹاگوں کا وزن اٹھانے کے لیے ایک مشکل سہارے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ بنیادی'' کا گا آس' اسفیہ 71) میں مہارت عاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے پہلوؤں پر باری باری کام کرتے ہوئے اورا پی ٹاگوں کوسیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دھڑکی طاقت میں اضاف کہ کرسکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ٹاگوں سے مخالف سمت میں تھوڑا سا جھک جا ئیں تو آپ کو اختراع 1 اور اختراع 2 اور اختراع 2 میں تو ازن قائم رکھنا آسان ہوجائے گا۔ ہمیشہ ان آسنوں کو اپنی دائم سنوں کو اپنی میں دہوا ہوں ہیں دہوا ہوں۔ ان آسنوں کی مشق سے آپ کے بازوؤں اور دائمیں اور بائیں دونوں سنوں میں دہرا ئیں۔ ان آسنوں کی مشق سے آپ کے بازوؤں اور ماتھ می تو ازن قائم رکھنے گا آپ کی اہلیت پر آپ کا اعتاد بھی بحال ہوگا۔ مشق کے ساتھ ساتھ بی تا قول کے بل کھڑ اہونے کے لیے ضروری ہونے ساتھ بی تا تھوں کے بل کھڑ اپنی باتھوں کے بل کھڑ سے بات سے ساتھ بی تا گھوں کے بل کھڑ اپنی باتھوں کے بل کھڑ ہونے کے ساتھ بی تا ہونے کے ایک ساتھ بی تا گھوں کے بل کھڑ اپنی باتھوں کے بل کھڑ اس سے اپنی ٹاگلیں کھولتے ہوئے انہیں ہاتھوں کے بل کھڑ ہونے مین سے اپنی ٹاگلیں کھولتے ہوئے انہیں ہاتھوں کے بل کھڑ ہے ہوئے انہیں باتھوں کے بل کھڑ ہیں ہوئے ساتھ ہوئے انہیں ہاتھوں کے بل کھڑ ہے ہوئے انہیں ہوئے ساتھ ہوئے انہیں ہوئے کی اس بیٹ سے ساتھ ہوئے انہیں ہوئے کی سے ساتھ ہوئے انہیں ہوئے کی ہوئے انہیں ہوئے کی بائی ہوئے کی ہوئے انہیں ہوئے کی ہوئے انہیں ہوئے کی ہوئے انہیں ہوئے کی ہ

191

والے آس میں لے جانے کے بھی قابل ہوجا کیں گے۔ ( / (ر

ہاتھوں کے بل کھڑا ہونا:

سید ہے کھڑے ہوکر پنچ جھکیں اور اپنے ہاتھ کندھوں کی دوری پرسید ہے پھیلا کرفرش پررکھ لیں۔ اپنی کہنیاں سید ہے رکھتے ہوئے آگے کوجھکیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کے ایک آپ کے ہاتھوں کے ایک آپ میں۔ سانس اندر لیتے ہوئے جھکے کے ساتھ ایک ٹا تگ اپنے سرکے اوپر لے جا ئیں حرکت کا زور ایک ٹا تگ اپنے سرکے اوپر لے جا ئیں حرکت کا زور خود بخو داوپر لے جائے گا۔ جیسے ہی دوسری ٹا تگ کوبھی خود بخو داوپر لے جائے گا۔ جیسے ہی دوسری ٹا تگ اوپر آئے ذائی طور پر اپنی ٹانگوں کوتو از ن کے مقام پر دو کئے آئے دائی اوپر آئے اینا تو از ن

4۔ سانس اندر لیں اور اپنے پنجے فرش سے اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر متوازن ہوتے ہوئے اپنے بازوؤں پرتھوڑا سا آگے کی جانب سوار ہوجا ئیں۔ اپنی ٹانگیں بالکل سیدھی رکھیں۔معمول کے مطابق سانس لیتے ہوئے انداز کو آئی دیر تک قائم رکھیں جب تک ممکن ہوسکے پھرسانس باہر ڈگالیں اور اپنے بنجوں پرآتے ہوئے آس سے باہر نگل آئیں۔

اختراع1:

جیبیا کہ او ہر بیان کیا مور آسن اختیار کرلیں کین مرحلہ 3 میں اپناسراٹھانے کے بجائے اپنی ٹھوڑی فرش پرٹاویں بھرٹڈی آسن کی طرح اپنی دونوں ٹانگیں عمود آاو پر اٹھائیں۔ بیادہ پوزیشن ہے جودم او پراٹھائے ہوئے مورسے مشابہت رکھتی ہے۔

ہاتھوں کے بل کھر اہونا:

بچھوآسن کی طرح'' ورکش آس'' یعنی ہاتھوں کے بل کھڑا ہونا تواز ن کے ساتھ ساتھ مثبت سوچ کا بھی معاملہ ہے۔ اپنے باز دو ک کو ٹاگوں کی طرح تصور کریں اور اپ آپ کو وسیع بنیاد اور فرش پر پکڑمہیا کرنے کے لیے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر رکھیں۔ اگر آپ کو گرنے کا خوف ہے تو شروع میں کسی دیوار کا سہارا لے کربھی یہ آسن اختیار کر سے ہیں۔ ایسا کرتے دفت آپ کی کہدیاں سیدھی ہونی چاہئیں اور ہاتھ دیوار ہے کم از کم دوفٹ دور ہونے چاہئیں اپنے پاؤں دیوار کے ساتھ جاکر لگنے دیں پھراپنے پاؤں دیوار سے اٹھا کر چند کمحوں کے لیے توازن کو قائم رکھیں تاکہ آپ کو آزادانہ کھڑنے ہونے کا بچھ تجربہ حاصل ہوسکے۔ جب آپ کا اعتاد بحال ہوجائے تو دیوار کا سہارالینا چھوڑ دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایپ ہاتھوں پر چندقدم چلنے کے بھی قابل ہوجا ئیں گے۔



و کرآسن کہلاتا ہے۔

214

حاصل کرلیں گے تو آپ بغیر گرے اپنی ٹانگوں کو حرکت دے کر پیوزیشن میں لانے کے قابل ہوجا نیں گے۔

### كا گااختراع1:

این ہاتھ بنیادی 213 كا گا آس ميں ركھتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو فرش پر دائیں 🕝 طرف لے جائیں۔ ایخ

تھٹنوں کوخم دیں اور دائیں بازو کے اوپروالے جھے پرٹکا دیں۔آ گے کی طرف اور تھوڑ اسا بائیں جانب جھکتے ہوئے اپنی ٹانگیں فرش سے او پر اٹھالیں۔

ا بني ٹانگيل چوڙائي ميں بھیلا لیں اور اینے ہاتھ ان کے درمیان میں رکھ دیں۔ اپنی ٹانگوں کے اندر والے جھے کو بازوؤں کے ساتھ مضبوطی ہے جوڑ دیں۔آ گے کی

جانب جھیں اور اپنے گھٹنے سیدھے رکھتے ہوئے اپنی ٹائلیں اٹھالیں۔

اینی دونوں ٹانگیں بائیں جانب رکھتے ہوئے اپنابایاں ہاتھان کے درمیان ہے گزار کر نیچ فرش پر ٹکا دیں۔ دونوں تخنوں کو ایک دوسرے کے اوپر جکڑ لیں تا کہ ٹانگوں کو اوپر اٹھانا آسان ہوجائے پھر آگے کو

ہاتھوں کے بل آسن میں اختر اع:

ہاتھوں کے بل کھڑے ہونے والے آس اختیار کریں پھر اپنے گھٹنوں کوخم دے کراپنے پاؤں بتدریج نیچ اپنے سر کی جانب لے جائیں اپنے تو ازن کو اپنے ہاتھ کی ایز بوں اورانگلیوں کے درمیان رکھیں۔

تھوڑا سا دائیں جانب جھکتے ہوئے جیبا کہشکل میں دکھایا گیا ہے ٹائٹیں او پراٹھالیں ۔ بیہ

اس آسن کا نام ایک و بو مالائی عقاب گارودا کی مناسبت ہے رکھا گیا ہے جس کی چونچ اور پر برندوں کی طرح ہیں لیکن جسم انسانوں جبیبا ہے۔گارودا آسن آپ کے باز وؤں اور ٹائگوں کے لیے وہی کام انجام دیتا ہے جوریرٹھ کی ہٹری کوبل دینے والا آسن ریڑھ کی ہٹری کے لیےانجام دیتا ہے۔ ہازوؤں اور ٹانگوں کو پہلے ایک جانب پھر دوسری جانب بل دیتے اور بھینچتے ہوئے یہ باز وؤں اور ٹانگوں میں دوران خون میں اضافہ کرتا ہے۔ بیہ دکھتی ہوئی انجری ہوئی وریدوں کے لیے ایک انچھا علاج مجمی ہے۔جیسا کہ وہ ٹا تک جس نے آپ کا وزن سہارا ہوتا ہے تھوڑ اساخم کھائے ہوتی ہے اس کی وجہ ہے آپ کی ٹانگ کےمسلز طافت بکڑتے ہیں۔ آسن کو برقر ار رکھتے ہوئے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کوایک دوسرے کے ساتھ جھینچ کرر کھنے سے دوران خون میں بہتری پیدا ہوتی ہے اوراینے بازوؤں اور ٹانگوں کے بارے میں آپ کے اندر پیروں کے پنجوں اور انگلیوں کے بوروں تک ایک شعور اور آ گہی پیدا ہوتی ہے۔ گہرے سائس لیتے ہوئے آس کو قائم ر تھیں بھر باز وؤں اور ٹانگوں کی پوزیشن کو تبدیل کرتے ہوئے دہرائیں۔

اس آسن کی مشق سے ایک حیرت انگیز روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک ٹا تک پر کھڑے ہوتے ہوئے جبکہ دوسری ٹانگ مضبوطی کے ساتھ نیم کنول انداز میں اڑیسی ہواور ہاتھ دعائیہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوں آپ جسم



W

## يك گطنے اور پاؤل كاانداز:

وتیان آسن کے لیے کھڑی ٹا تک کوخم دیں اور تھوڑا سا آ کے کو جھکتے ہوئے



## يب ينج كے بل انداز:

''بیدندگشٹ آس'' کے لیے کھڑی ٹائگ کوخم دیں اور پنجے کوفرش پرر کھتے ہوئے پڑی اٹھا کرآ رام کے ساتھ اپنی ایڑی پر بیٹھ جائیں۔

## كهر مه به وكر تا تكين مخالف سمت مين يهيلانا:

ا نجنے آسن کی بیاختر اعات اپنی فطرت میں توازن والے آسنوں اور آگے کی بانب خم والے آسن دونوں کی خصوصیات کی حامل ہیں اور دونوں مجموعوں سے حاصل ونے والے قوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ نیچے فرش پر بیٹھ کر مخالف سمتوں میں ٹانگیں میلانے والے آسنوں کے برعکس جہال کشش تفتل پھیلا و کو بر صانے میں مدد دیتی ہے میلانے والے آسنوں کے برعکس جہال کشش تفتل پھیلا و کو بر صانے ہوئے کشش تفتل ہال آپ ٹائگ کو کھینچنے اور اٹھانے کے لیے ایک باز وکو استعال کرتے ہوئے کشش تفتل سے مخالف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان آسنوں کی مشق سے آپ کی طافت کیک اور

کے خل ہوئے بغیر تو از ن کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یوگی تپاس کی شکل میں ایک وقت میں کئی کئی دنوں تک درخت کے آس میں کھڑے رہتے تھے۔ آج بھی آپ کو گئی گئی دنوں تک درخت کے آس میں کھڑے رہتے تھے۔ آج بھی آپ کو گئی گئی کئی رہ کے کنارے اور دوسرے مقدس مقامات پر بوگی اس انداز میں کھڑے نظر آسکتے ہیں۔ درخت آس کی مشق بندرت کی مراحل کی صورت میں کریں۔ اپنی ٹائگ نیم کنول انداز میں رکھنے سے پہلے محض ٹا تگ کو او پر اٹھا کر تو از ن حاصل کریں پھر پاؤں کو دوسری ٹائگ کی ران کے اندر کی طرف د با کر رکھیں۔ (کھڑے ہونے والی ٹائگ کے ساتھ پاؤں و بانے سے تو از ن قائم رکھنے میں بھی مددملتی ہے) جب آپ بید آس اختیار کیے ہوئے ہوں تو ان تو گہرے سانس لیں اور ان کو دونوں سمتوں میں دہرائیں۔

کھٹے کے بل یا آلتی پالتی والے درخت آئن سے کھڑا ہونے کے لیے بہت
زیادہ توجہ اور کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان آسنوں کو آہتہ آہتہ چھوڑیں اپنے سانس
کوجسم او پراٹھانے کے لیے استعال کریں۔ جیسا کہتمام توازن والے آسنوں کا خاصا ہے
اپنے سامنے کسی بھی ایک نقطے پراپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ ایک مرتبہ جب آپ ال آسنوں کو بغیر کوشش کے کرنے کے قابل ہوجا تیں توان کی آگھیں بند کرے مشقیق کریں۔

### گارودا آسن:

گھٹے کوتھوڑا ساخم دے گر دائنیں ٹانگ پر کھڑے ہوجا کیں بانگیں ٹانگ اس کے گر داس طرح کیپیٹیں کہ بائیں پاؤں کا پنجہ دائیں شخنے کے اندر کی جانب ساتھ لگا ہو۔ دائیں باز و کے اوپر والے جھے کو چہرے کے سامنے لے آئیں اور بائیں باز وکواس کے گر داندر کی جانب سے گزار کرلیپٹیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسالیں۔ باز وؤں اور ٹانگوں کوایک دوسرے کے ساتھ بھینچتے ہوئے جس قدر نیچ کو جھک سکتے ہیں بوک جھک جائیں اور ٹانگوں کوایک دوسرے کے ساتھ بھینچتے ہوئے جس قدر نیچ کو جھک سکتے ہیں جھک جائیں اور اس انداز کو قائم رکھیں۔ (تصویر 216)

## درخت آسن اوراس کی اختر اعات:

مثالی اور روایتی آس کے لیے ایک ٹانگ کو نیم کنول کے انداز میں رکھیں۔ ہتھیلیوں کو دعائیہ انداز میں جوڑیں اور پھراسے اپنے سرکے اوپراٹھالیں۔ (تصویر 217) آ سان بوگا آ سان بوگا

سان بوگا

196

آسن اوران میں اختر اعات

نا تاراجا آسن اوراختراع:

بائیں ٹانگ کو اپنے پیچھے کی طرف خم دیں۔ ٹنخے کو بائیں ہاتھ سے پکڑلیں (صفحہ 66 کی طرح) اوراو پر کو گھینچیں۔ ہاتھ کی پکڑ کو تبدیل کریں (دیکھیں صفحہ 166) اوردایاں ہاتھ بھی پیچھے لے کر جائیں اوریاؤں کو پکڑلیں۔اپنے سرکو پیچھے کی جانب لے جا کریاؤں کے باتھ ملادیں۔

197

آسن اوران میں اختر اعات

اختراع:

جیبا کہاو پر بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں کیکن سرکو پاؤں کے ساتھ ملانے کے بجائے پاؤں کوسر کے او پر سے کھینچیں جسم کوسید ھارکھیں ۔

كهر به بونے والے آس:

یہ من جسمانی طاقت اور کچک میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کو اختیار کرنے کے لیے بھی جسمانی طاقت اور کچک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اپ پہلے ہی ٹاگوں کو مخالف ست میں پھیلا نے والے آسنوں میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ ان کو بآسانی اختیار کرسکیں گے۔ اختر اع 1 میں آپ جسم کو انگریزی حرف T کی شکل میں لاتے ہوئے اپنی انگلیوں کے پوروں سے لے کر اپنے پاؤل کے آخر تک جسم کو ایک سیدھی لائن میں لانا ہوتا ہے۔ اختر اع 2 میں اپنے ہاتھ ایک دوسر سے سے خالف سمت میں سید ھے پھیلا لیس ہوتا ہے۔ اختر اع 2 میں اپنے ہاتھ ایک دوسر سے سے خالف سمت میں سید ھے پھیلا لیں اور دھیان رکھیں کہ آپ کی گوائی کر آپ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے کی جانب جھک کر اپنی چھاتی ران کے اوپر لے آئیں ۔ وونوں ہاتھ سامنے کی جانب سید ھے پھیلا لیں پھر آگے والی ٹانگ کو سیدھاکرتے ہوئے بچھی ٹانگ اوپر اٹھالیں۔ ان آسنوں کو اختیار کرنے سے جب آپ روز اندان کی مشق کریں گے تو آپ کے بازو ٹانگیں اور کو لھے مضبوط ہوں گے۔ ان کو دونوں اطراف میں کرنا نہ بھولیں۔

اختراع1:

: اپنے پاؤں ایک دوسرے سے کافی دور رکھتے ہوئے بائیں پاؤں کو بائیں رُخ پر توازن کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔فرش پر پکڑ اور اپنے کھڑے ہونے کی بنیاد کو چوڑا کرنے کے لیے اپنے فرش پر رکھے ہوئے پاؤں کے پنج کو پھیلا کیں۔ انداز کو اختیار کرتے ہوئے اپنی ٹانگ کو آ ہتہ آ ہتہ او پر کھینچیں اور اپنے ذبن کو مرتکزر کھیں۔ کھڑے ہونے والی ٹانگ سے او پر کو دھکالگا کیں اور اپنی ٹانگوں اور دھڑ کو سیدھار کھیں اپنے جسم کو او پر چھت کی جانب کھینچ کر لمباکرنے کی کوشش کریں۔

کھڑے ہوکرٹائگیں پھیلانے والے آس کی اختر اعات:

1۔ گھٹنے کوخم دے کر ہائیں پاؤں کو دونوں ہاتھوں سے بکڑلیں۔اب گھٹنے کو سیدھا کرلیں اور ٹا نگ کواندر کی جانب تھینچ لیں۔

22۔ بائیل گھٹے کو باہر پہلو کی جانب خم دیں۔ اپنا بایاں ہاتھ ٹا تک کی اندر کی جانب خم دیں۔ اپنا بایاں ہاتھ ٹا تک کی اندر کی جانب کھیلا ئیں اور ایز ی کو پکڑلیں۔ ٹا تک کوسید ھاگریں اور اسے اوپر کی جانب کھینچیں ۔ اپنا دایاں ہاتھ سرکے اوپر سے گزار تے ہوئے پاؤں کو اپنے سرکے قریب کھینچ کر لے جائیں۔

#### تاتاراجاد يوتا كاانداز:

نا تاراجا بھی سیوا کا ایک تام ہے سیوا کو کا گنات کا رقاص خیال کیا جا تا ہے اور
اس کو عام طور پر اسی انداز میں دکھایا جا تا ہے۔ کہا جا تا ہے کہ جب سیوا اپٹایاؤں ینچے لاتا
ہوتو کا گنات تباہ ہوجاتی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے۔ جب نا تا راجا آس یا
اس کی اختر اع کو اختیار کرنا چاہیں تو ٹانگ اوپر لانے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے
آگو جھک جا کیں اور پھرجہم کو دوبارہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو مخکم
رکھنے کے لیے کھڑی ٹانگ کو مضبوطی سے جما کر سیدھا رکھیں۔ جب آپ کا سرعمودی
مالت میں ہوتو اوپر کی جانب حرکت پرزور دیا جا تا ہے جبکہ سرکو پیچھے کی جانب تھینئے سے
مالت میں ہوتو اوپر کی جانب حرکت پرزور دیا جا تا ہے جبکہ سرکو پیچھے کی جانب تھینئے سے
مرورت ہوتی ہانب خم میں تبدیل ہوجا تا ہے اور اس کے لیے زیادہ تو از ن اور کنٹرول کی
ضرورت ہوتی ہے۔ روایتی انداز میں صرف ایک ہاتھ سے اٹھے ہوئے پاؤں کو پکڑا جا تا
ہے لیکن دونوں ہاتھ کھمل کھیاؤ دیتے ہیں۔

آ سان بوگا

آ سان بوگا

آسن اوران میں اختر اعات

پاؤں توازن میں اہم کردارادا کرتے ہیں۔اگر آپ کے پاؤں اکڑے ہوئے اور جامد ہوں گے تو آپ اپنے پنجوں کے ذریعے فرش پرمضبوط پکڑ قائم نہیں رکھ سکیں گے اور نہ ہی ٹھیک انداز سے کھڑے ہو سکیں گے۔

پرہست آس میں اپنے سرکواپنے پاؤں کے قریب لاتے ہوئے آپ میں جسم کے ان غیرا ہم حصوں کے بارے میں آپ کی آگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے باز و پیچھے کی جانب سید ھے پھیلانے سے آپ کو تو از ن قائم رکھنے میں مددملتی ہے اور آپ اپنی پشت کوسیدھار کھتے ہوئے آگے کی جانب جمک سکتے ہیں۔ کرلیں اور دائیں پاؤں کوتھوڑا سا بائیں رُخ پر لے آئیں۔ بائیں جانب کو تھوییں۔ اپنی ہتھیلیاں جوڑ کر باز وسر کے او پرسید ھے کرلیں اور اپنی دائیں ٹانگ اوپر اٹھالیں۔ اب اٹھائی ہوئی ٹانگ کوسیدھا کرتے ہوئے آگے کو جھک جائیں اور اپناجسم فرش سے متوازی لے آئیں۔

219

198



اخرّ اع2:

جبیها کهاو پربیان کیا گیااس کے مطابق عمل شروع کریں لیکن اپنی با کیں ٹا تگ کوخم دیں تا کہ آپ کی ران فرش ہے متوازی آجائے۔ اپنی دا کیل ٹا تک کو بالکل سیدھا

ر تھیں اور جسم کو سیدھا اوپر

عمودی حالت میں رھیں۔اپنا بایاں بازو سامنے کی جانب

سیدها کریں اور دایاں بازو پیچھے کی جانب سیدها کردیں

چیھے ی جانب سیدھا کردیں اور اینے بائیں بازو کے اوپر

سے سامنے کی جانب و مکھنا

شروع کردیں۔

سركوباؤل بركي جانے والا آسن:

جیسے جیسے آپ میں توازن کافہم بہتر ہوتا جائے گا آپ کومحسوس ہوگا کہ آپ کے

## سركوياؤل برلے جانے والا آسن:

ٹایس فاصلے پر رکھ کر اور ہاتھ ایک ﷺ ووسرے میں پکڑکر پیچیے کی جانب پھیلا کر دائیں جانب گھوم جائیں۔ اب کھوڑی کوٹا نگ کے بیچے کی کھوڑی کوٹا نگ کے بیچے کی کھوڑی کوٹا نگ کے بیچے کی

جانب لے جاتے ہوئے نیچے کو جھک جائیں۔

اختراع:

220

یمل کرتے آگے بڑھیں لیکن جب آپ آگے کو جھیس تواپنے گھٹنے کوئم دے کراپنے ناک کو پیر کے پنجے سے جھونے کی کوشش کریں۔اپنے باز و بیجھے کی جانب سیدھے پھیلائے رکھیں۔

W

. р

a

221

5

C

e t

. C

225

اینی ٹانگیں او پروالی پوزیشن میں لے کرآئیں کیکن ان میں فاصلہ پہلے کی نسبت ایک فٹ زیادہ ہو۔اب اینے ہائیں گھنے کوخم دے کر ہائیں بغل کواس کے اوپر لے آئیں اور بائیں ہتھلی کو بائیں یاؤں کے اندر کی طرف فرش پررکھ دیں۔ دائیں ہاتھ اور دائیں یاؤں کواکی لائن میں لاتے ہوئے اپنادایاں بازودائیں کان کے اوپر سے سیدھا آ گے کو تجیلا دیں۔انداز کوقائم رکھے ہوئے ہوں تو نگا ہیں او پر کی جانب رکھیں۔

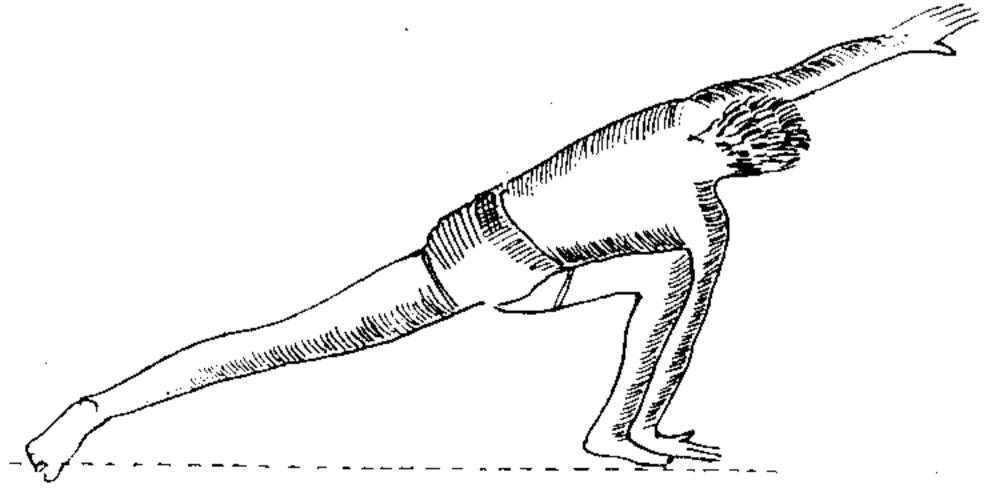

اختر اع 2 ہے اینے جسم کوبل دیے کر چیرہ دوسری جانب کرلیں اور دائیں بغل

## تر یکون آس کی اختر اعات:

زیادہ مشکل اورا گلے مرحلے کے آسنوں کواختیار کرنے کے لیے در کار آزادانہ جسمانی حرکات کے حصول کے لیے جسم کے پہلوؤں کو لچکداراورمضبوط رکھناضروری ہے۔ تریکون آسن کے بیاختر اعات جسم کے پہلوؤں کولمبا کرتی ہیں اور بل دیتی ہیں۔اس کے علاوہ ریڑھ کی ہٹری کو پہلو کے رُخ زور دار تناؤ مہیا کرتی ہیں۔ ہرآسن تین نقاط ہے تشکیل يا تا ہے سيدها پھيلا يا ہوا ہاتھ' باہم ملايا ہوا ہاتھ اور ياؤں' اور پچھلا پير۔ اگر آپ ايك . دھا گہان تینوں مقامات کے درمیان تان دیں تو ایک تکون بن جائے گی جو کہاس کے نام کی وجہ ہے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر خاص طور پر اختر اعات 1 اور 3 میں آپ اینے تو از ن کے قہم کی تربیت کرتے ہیں۔ جبکہ آپ کی ٹائلیں آپ کے دھڑ سے مخالف سمت میں ہوتی ہیں ۔اس بات کا خاص خیال رحمیں کہ اختر اعات 2 اور 3 میں آپ کی ساھنے والی ران فرش ہے متوازی حالت میں ہواور پیچیلی ٹانگ سیدھی ہو۔تمام اختر اعات کوایک جتناوفت دیتے ہوئے دوسرے طرف میں بھی وہرا نیں۔

ا بني ٹائليں تقريباً تين فڪ تک بھیلائیں' بائیں یاؤں کا رُخ بائیں جانب ہواور دائیں یاؤں کا رُخ تھوڑ ابائیں جانب كو ہو سانس اندر كيں۔ سانس اندر كيتے ہوئے بائیں جانب بل کھائیں اور نیجے جَفَك جائين اور ايني دائين مخفيلي بائين یاؤں کے باہر کی جانب فرش پر رکھ دیں۔ بائيس ماتھ کو بھيلا کراو پر کواٹھا ئيس اور بائيس ہاتھ کی انگلیوں کے بوروں پر نظریں



203

آ سان بوگا

ہی میں اکھی ہوتی جاتی ہے۔ جل نیتی میں آپ ایک چھوٹے سے ٹونٹی والے برتن کی مدد سے ہکائمکین پانی ایک نتھنے سے اندر داخل کرتے ہیں اور دوسر نتھنے سے باہر نکالئے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا دوسر انتھنا بند ہوگا تو پانی آپ کے منہ میں جمع ہوجائے گا جے آپ باہر پھینک سکتے ہیں۔ دونوں اطراف میمل کرنے کے بعد باری باری دونوں نتھنوں سے ہوا خارج کرکے فالتو یانی باہر نکال دیں۔

سوتر نیتی :

وری کو نیم گرم نمکین پانی میں ڈبولیں ۔اس کوا پنے نتھنے کے اندر سوراخ میں داخل کریں ۔ جب آپ محسوس کریں کہ ڈوری کا سرا آپ کے منہ کے اندر سے باہرنگل آیا ہے تو انگلی

و ال كراسے بكڑ ليں اوراسے آہسته آہسته باہر مینے ليں۔

جل نيتي :

اپنے سرکو بائیں جانب جھکالیں اور اپنے دائیں نتھنے میں ٹونٹی والے برتن کے ذریعے پانی ڈالیں اور بائیں نتھنے سے باہر نکالتے جائیں۔(یا منہ سے باہر نکالتے جائیں۔
جائیں)

ستر دهوتی :

آسن اوران میں اختر اعات 202

کو ہائیں گھنے کے اوپر لے آئیں اور دائیں بھیلی کو ہائیں پاؤں کے ہاہر کی جانب فرش پر 'نکادیں۔اپنے ہائیں ہاز وکواپنے ہائیں کان کے اوپر سے سیدھا آگے کو پھیلا ویں اور اوپر کودیکھیں۔

## كرياس

یوگجم کوایک گاڑی کے طور پر خیال کرتے ہیں جس میں وہ اعلیٰ شعور کی طرف سفر کررہے ہیں۔ اس گاڑی کوروانی کے ساتھ چلانے کے لیے اندرونی اور ہیرونی طور پر صاف سخرار کھنا ضروری ہے۔ بالکل ای طرح جس طرح ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں ہمیں اپنے اندرونی رائے بھی صاف رکھنے چاہئیں ہم ہمورت یہ ہمارے جلد کے ہیرونی غلاف کا تسلسل ہی ہوتے ہیں۔ چھر گیاں پاکھر گی کی ایسی مشقیں ہیں جوجم کے اندر کے ان حصوں کوصاف اور صحت مند بناتی ہیں جن کو ہم اکثر نظرانداز کردیتے ہیں۔ ان میں کہلا بھاتی 'وصفہ 88) تراتک (صفحات مند بناتی ہوئی جو کہناک کے رائے کی صفائی کرتی ہے دھوتی جو کہناک کے رائے کی صفائی کرتی ہے دھوتی ہو اگئی سار (صفحہ 252) اور وستر دھوتی شامل ہے ناؤلی جو کہم کی اعضائے رئیسہ کو صحت مند بناتا ہے اور باتی جو کہروی آنت (Colon) کی صفائی کرتی ہے شامل ہیں۔ ان کریاسوں بناتا ہے اور باتی جو کہروی آنت (Colon) کی صفائی کرتی ہے شامل ہیں۔ ان کریاسوں کے خلاف جسم کی مزاحمت میں اضافہ کرتے ہوئے ذہن اور حواس کو تیز کرتے ہیں اور بیاریوں کے خلاف جسم کی مزاحمت میں اضافہ کرتے ہیں۔

آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر اپنے سرکو بیچھے کی جانب جھکا کرتا کہ آپ کو نقنوں کے ساتھ ہی اندر کی جانب والے سوراخ نظر آسکیں آپ کوروزانہ نیتی کا عمل کرنا چاہیے۔ اس کے دوطریقے ہیں۔ سور نیتی آپ 11 پنچ کمی موم لگی ہوئی سور کی ڈوری ایک نتھنے سے اندر داخل کرتے ہیں اور منہ کے راستے باہر نکالتے ہیں اور پھر بہی عمل دوسرے نتھنے کے ذریعہ دہراتے ہیں۔ ڈوری کو منہ کے راستے باہر نکالنے کے لیے تھوڑی مشت کی ضرورت ہوگی ورنہ بعض اوقات ہے ڈوری یا تو گلے میں چلی جاتی ہے یا پھر نتھنے سے مشت کی ضرورت ہوگی ورنہ بعض اوقات ہے ڈوری یا تو گلے میں چلی جاتی ہے یا پھر نتھنے

m

آئی ٹانلیں قدرے فاصلے پررکھتے ہوئے گھٹوں کوتھوڑ اساخم دیتے ہوئے ہاتھ رانول پررکھ کر کھڑے ہوجائیں۔سانس باہر نکالیں اوریدیان بندھ (صفحہ 93) اختیار كريں - درميان والے مسل كوعليحدہ كرتے ہوئے پيٺ كے پہلوؤں كوسكيڑيں (اوپر) اب باری باری ہاتھوں کورانوں پر دیاتے ہوئے مسل کواطراف میں حرکت دیں۔ ( نیجے )

انیا کی طرح میر نیچے والی انتزیوں کا صاف کرنے کا قدرتی طریقہ ہے۔اس کے کے انتزیوں کے اندر پانی لے جایا جاتا ہے۔ پانی کی ٹیوب پر بیٹھتے ہوئے آپ کول سرے والی حیارانچ کی ٹیوب کومقعد کے اندر لے جاتے ہیں پھریدیان بندھ اور ناؤلی پرحمل کرتے ہوئے پائی کواو پر تھینچتے ہیں۔ ٹیوب ہاہر نکا لنے کے بعد آپ ناؤلی پڑمل کرتے ہوئے پانی کو بلوتے ہیں پھر باہرنکال دیتے ہیں۔انیا میں یائی پیکاری دغیرہ کی مدد سے دھکیلا جاتا ہے جبكه ناؤلى مين آپ خلا پيدا كرتے ہيں تاكه پانى قدرتى طور پراو پر تھينچا جاسكے۔



ہیں۔شروع میں آپ مثلی محسوس کریں گے اور ایک یا دوائج نگلنے میں کامیاب ہوسکیں گے کیکن اگر آپ ہرروز چندانچ مزید نگلنے کی مشق کرتے رہیں تو وقت کے ساتھ آپ پوری پی نگلنے کے قابل ہوجا ئیں گے۔اس کی مشق کرنے کے بعد آپ کو دودھ کا ایک گلاس ہی لینا عاہے۔ وستر دھوتی کے لیے ایک تربیت یا فتہ بوگا استاد کا ہونا ضروری ہے۔

228

یٹی کو نیم گرم تملین یائی میں بھگو کیں۔ یائی کو چوستے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ ینی کو نگلتے جا کیں ۔جس قدرنگل سکتے ہیں نگل جائیں پھراہے آرام کے ساتھا ہے حلق ہے باہر تھینچ لیں۔

اس میں آب پیٹ کے مرکزی جھے کے مسلز گوبلونے کے انداز پیل کھماتے ہیں کیونکہ آی ایک ایسے ممل کو حرکت ویٹے کی کوشش کرر ہے ہیں جس پر ہمیں شعوری کنٹرول حاصل نہیں ہےاس لیےاس عمل میں توجہ اور کنٹرول دونوں کی ضرورت ہے۔اگئی سار (صفحہ 252) کی مشق اس عمل کو بجالانے میں آپ کے لیے مدد گار ثابت ہوگی۔اس عمل کوشروع کرنے کے لیے سل کوعلیحدہ کرنے کی کوشش کریں اس طرح بیرتا ہے پیٹ کے درمیان ایک عمودی ابھار پیدا کرے گا۔اب بائیں ہاتھ سے بنچے کود باتے ہوئے مسل کودائیں جانب حرکت دینے کی کوشش کریں پھردائیں ہاتھ سے بنچےکود باتے ہوئے مسل کو بائیں جانب حرکت دینے کی کوشش کریں۔ آخر کار آپ ایک لہر کی طرح ہموارحرکت پیدا کرنے میں کامیاب ہوجا کمیں گے جو کہ اندرونی مشکمی اعضا کو بہت تقویت وینے کا باعث بنتی ہے۔ یمل معدے انتزیوں اور جگر کومضبوط بناتا ہے ماہواری کے مسائل سے نجات دلاتا ہے اور پران کے بہاؤ میں اضافہ کرتا ہے۔

W

یوگا جس ذہنی سکون کا موجب بنمآ ہے اور جوجسمانی قوت اور کیک بیہ بیدا کرتا ہے وہ جوانوں اور بوڑھوں دونوں کے لیے ایک جیسی بنیا دی حیثیت رکھتے ہیں۔ بچوں کو بیساری عمرا یک صحت مندزندگی گزارنے کے قابل بنا تا ہے۔اپنی فطری کیک اور توازن کے احساس کی بدولت وہ بہت جلدان آسنوں میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور بوگا کی شسیں ان کے کیے پُرلطف ثابت ہوتی ہیں۔نوخیزنوجوانوں کے لیے بھی اس کی مشقیں بہت سے فوائد کی حامل ہوسکتی ہیں۔جھینیوین یا ہچکیاہٹ کے تمام تر احساسات بہت جلداعتاد اور سکون میں بدل جاتے ہیں۔ پرانائم اورجسم کوسکون دینے کے طریقے خاص طور پران جذباتی مسائل سے نیٹنے کیلئے بہت مؤثر اور مددگار ہوتے ہیں جو کہ جوانی کی طرف سفر کالا زمی حصہ ہوتے ہیں۔ بہت سی خواتین حمل کے دوران مکنہ حد تک صحت منداور جسمانی طور پر طافت ور رہنے کے لیے بوگا کی طرف اس وقت رجوع کرتی ہیں جب وہ اپنے بیٹ میں اپنا پہلا بچہ اٹھائے ہوتی ہیں۔نئ زندگی کوجنم دیناقدرت کے عظیم ترین معجزوں میں سے ایک معجز ہ ہے۔ یہ واقعات کے ایک ایسے سلسلے کو متحرک کرنا ہوتا ہے جس نے اگلے ستریا اس سال یا اس سے بھی بعد تک جاری رہنا ہوتا ہے کسی ایک خاتون کا جسمانی ' ذہنی اور روحانی طور پرخیال رکھنے کا اس سے زیادہ اہم کوئی اور وفت نہیں ہوتا۔اگر آپ اور آپ کا جیون ساتھی اس دوران ان آسنوں کا ایک اچھامعمول جاری رکھسٹیں تو بعد میں آنے والے کمحات سے آپ بڑے سکون اور آرام کے ساتھ گزرسکیں گی جو کہمل کے پہلے مصروف

زندگی کے آخری حصے بعنی بردھانے میں آسنوں کی آہتہ آہتہ اور پُرسکون حرکات دہن اورجسم دونوں کو جوان اور متحرک رکھنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں جبکہ تنفس کی مشقیل د ماغ کوآ کسیجن کی وافر مقدار مہیا کرتی ہیں ۔ بہت ہے آسن کری پر بیٹھ کر اور سیچھ بستر پر لیٹ کر اختیار کیے جاسکتے ہیں ۔اگرنسی وجہ سے آپ آسنوں کوجسمانی طور پر اختیار کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ محض تصور میں بھی ان کوا دا کر سکتے ہیں۔ بہ توجہ کی ا کیک بہت شدیدمشق ہے لیکن میران بہت سے فوائد کی حامل ہوتی ہے جوجسمانی مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔ بہت معمولی حرکات بھی جب پورے شعور اور شفس پر توجہ دیتے ہوئے

# زندگی کا چکر

'''روح'' عمر اُورموت ہے ماورا ایک پاک اور خالص عقصر ہے۔اے آتما کہا جاتا ہے بعنی انساق کے اندریائی جانے والی (چندوگيا اُپنيشد)

یوگا کی تعلیم عمر بھر کے لیے راہنمائی مہیا کرتی ہے نیدایک ہمہ گیراور زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والاعلم ہے۔ جس کوزندگی کے تمام مراحل اور حالتوں ہے ہم آ ہنگ بنانے کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ شروع میں آپ ہوگا آ سٹول کی طرف اینے آپ کوصحت منداور دبلار کھنے کے لیے متوجہ ہوئے ہوں ۔ لیکن جیسے جیسے آپ تبدیلیوں کے مراحل میں داخل ہوتے جلے جائیں گے آپ پرشفس کی مشقوں اور مراقبے کی اہمیت بھی واضح ہوتی چلی جائے گی۔اس باب میں ہم اپنی مختلف انفرادی ضرورتوں کے مطابق آسنوں کواختیار کرنے کے طریقوں برغور کریں گے۔ہم نے خصوصی توجہ کے لیے زندگی کے تین مراحل کا انتخاب کیا ہے جو کہ زیجگی' بجین اور بڑھا بے پرمشتمل ہیں۔لیکن اگران میں ہے کوئی ایک مرحلہ بھی آپ سے مطابقت نہیں رکھتا بھر بھی آپ یہاں دیئے کئے مواد ہے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ '' بنیادی نشست'' کو آسنوں کی اس ترتیب کے لیے بنیاد بناتے ہوئے اپنے نقطہ آغاز سے کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔

W

W

گی۔ (اس سارے جھے کوغور سے پڑھیں 'بڑی عمر کے لوگوں کے لیے دیئے گئے آسنوں کا بھی مطالعہ کریں ان میں بھی آپ کو چند مفید باتیں مل سکتی ہیں ) اگر آپ نے پہلے بھی بھی یوگا کی مشق نہیں کی تو بھی بیسادہ آسن آپ کی صحت اور بہبود میں اضافہ کریں گے۔جبکہ جسم کوڈ ھیلا چھوڑنے ہتفس اور مراقبے کاعمل قرار حمل سے لے کر پیدائش تک سارے عمل سے نمٹنے کے لیے آپ کی مد دکرے گا۔ ہرعورت میں در دز ہ کے بارے میں ایک خوف پایا جاتا ہے۔ یوگا آپ کو حال میں رہتے ہوئے جیسے جیسے واقعات سامنے آئیں ان کا براہِ راست سامنا کرنا سکھا تا ہے۔ یوگا کی مثق نہصرف در دز ہ کو آسان بنانے میں مد دگار ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کوئسی بھی قتم کی ہنگا می صور تحال سے سکون اور حوصلہ مندی کے ساتھ نمٹنے کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ مراقبے کاعمل حمل کے دوران بہت اہمیت کا حامل ہوسکتا ہے۔ ذہن کی حرکت کا جائزہ لیں' ذہن کواینے اندر مرتکز کریں اور آپ کو ہرفتم کے خوف ور تکلیف سے نجات مل جائے گی۔خاص طور پر پہلے بیچے کے وفت آپ کے لیے آسنوں كى مثن برانائم اور مراقبے كے مل ميں ايك معمول كو قائم كرنا بہت اہميت كا حامل ہوتا ہے۔ بیچے کی آمد کے بعد بھی میادت دیاؤ اور تھ کاوٹ کے کمات میں آپ کے لیے مفید ا بت ہوتی ہے۔ یوگا آپ کے لیے طاقت کا ایک سرچشمہ اور آپ کو ایک پیار کرنے والی ربانی وینے والی مال بنانے میں مدد گار ہوتا ہے۔

<u>بندائی حمل کے ایام:</u>



ادا کی جائیں تو وہ آسنوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ اگر صلابت عصبہ (Sclerosis) (ایک بیاری جس میں جسم کے نشوز سخت ہوجاتے ہیں) کی ایک مریضہ کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دعائیہ انداز میں لاتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی ایک آسن کے اثرات کا حامل نہوسکتا ہے۔ جس کو کممل انداز سے کرنے میں اسے بہت خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔

ہم میں سے ہرایک کی زندگی میں جذباتی دباؤ کے پچھلخات آتے ہیں خواہ یہ ملازمت کے تبدیل ہونے کا معاملہ ہویا کسی سے تعلقات منقطع ہونے کا عادثہ ہویا تمباکو نوشی ترک کرنے کا مسئلہ ہو۔ ان تمام لمحات میں بوگا کی با قاعدہ مشقیں شدید طوفان کی حالت میں ایک ساحل کی حیثیت رکھتی ہیں 'جوآپ کو تحفظ اور تسلسل کا احساس دیتی ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری بہت سی پریشانیاں اور خوف ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہمارے غلط مفروضوں کی بیداوار ہوتے ہیں۔ صرف آس وقت جب آپ اندر موجودا نی فات سے تعلق جوڑتے ہیں جو کہ نا قابل تبدیل اور لافانی ہے آپ اندر موجودا نی فات سے تعلق جوڑتے ہیں جو کہ نا قابل تبدیل اور لافانی ہے آپ زندگی کے نشیب وفراڑ سے مینانت اور سکون کے ساتھ منتئے کے قابل ہو سے ہیں۔ آپ زندگی کے نشیب وفراڑ سے مینانت اور سکون کے ساتھ منتئے کے قابل ہو سے ہیں۔

زچگ

پیٹ میں بچا تھائے پھر نے گے دن بہت قیمی ہوتے ہیں اور جلد گزر جاتے ہیں۔ پہلا حمل خاص طور پر دریا فتوں کا ایک سفر ہوتا ہے اور ایک بڑی بڑی بڑی تبدیلیوں کا عرصہ ہوتا ہے۔ اور آپ نہ صرف اپنے جسم کے ذریعے ایک نئی زندگی کوجنم دینے میں مصروف ہوتی ہیں بلکہ آپ کے جذبات ، ذبن اور روح بھی اس عمل میں مصروف ہوتی ہے۔ آپ کی صحت اور حالات جیسے بھی ہوں ہوگا آپ کے حمل اور پیدائش کے عمل میں مکنہ عدتک بہتری پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اور ابتدا سے بی کے پروان چڑھنے کے لیے شبت ماحول مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ وزن بڑھنے پیٹ پرحمل کے نشانات اور کمرور دیسے مسائل سے بچی رہتی ہیں۔ اس جے میں ہم آپ کو بتا کیں گرفرورت کے مطابق اپنے آسنوں کو کسی طرح تبدیل کرنا ہے حمل کے لیے بچھ مخصوص آسن متعارف کروا کیں گروا کیں ورزشیں سکھا کیں گے جوآپ کوآسان وضع حمل کے لیے تیار کریں کروا کیں گروا کیں گراورائیں ورزشیں سکھا کیں گے جوآپ کوآسان وضع حمل کے لیے تیار کریں

جب آپ آسنوں کی مشق کر رہی ہوں تو بچے کوا پنے ساتھ حرکت کرتے ہوئے

تصور کریں

حمل کے آخری ایام:

جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ترمیم شدہ آپ کو آپ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ با قاعدہ مشل آپ کو آپ کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ رکھتی ہے۔

<u>مراقبہ:</u>

ر جیں ہے۔ کی لیے ایک شاندار وقت ہوتا ہے۔ جس انداز سے آپ محسوں شاندار وقت ہوتا ہے۔ جس انداز سے آپ محسوں کرتی ہیں سوچتی ہیں وہ ہے پر بھی اثرانداز ہوتا ہے۔ اپنے مراقبے کے ایک جصے کے طور پر اتم میں موجود بچے تک شعوری طور پر بران بھیجیں۔

آ سنوں کی مشق کا گوشوارہ:

اس گوشوارے میں آسنوں میں ترامیم کی سفارشات اور حمل کے دورائی خاص طور پر مفید آسنوں کے نئے انداز شامل کرنے کے ساتھ ساتھ بنیا دی نشست میں دی گئ ہدایات کے آسنوں کی ترتیب کو قائم رکھا گیا ہے۔ اس کو'' بنیا دی نشست' میں دی گئ ہدایات کے ساتھ استعال کریں اور اگر آپ مخضر نشست یا نئے شروع کرنے والوں کے پروگرام پر عمل کرنا چاہتی ہیں تو صفحہ 78-76 پردیئے گئے چارٹس سے مدد حاصل کریں۔ اگر آپ پہلے ہی ایک تجربہ کاریوگا کی طالب علم ہیں تو آپ کو ایک نرم در ہے کی مشق جاری رکھنی جائے ہیں ایک تجربہ کاریوگا کی طالب علم ہیں تو آپ کو ایک نرم در ہے کی مشق جاری رکھنی جائے ہیں ہو آپ کا جسم ایک ہارمون خارج کرتا ہے جسے میا گئے سنوں میں ایک مجموعی بہتری محسوس ریکیکسن (Relaxin) کہا جاتا ہے لہذا آپ اپنے آسنوں میں ایک مجموعی بہتری محسوس کرسکتی ہیں۔ آپ کا حمل خواہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہوگیا ہوآپ اپنے بیٹھنے والے آسنوں کرسکتی ہیں۔ آپ کا حمل خواہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہوگیا ہوآپ اپنے بیٹھنے والے آسنوں کرسکتی ہیں۔ آپ کا حمل خواہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہوگیا ہوآپ اپنے بیٹھنے والے آسنوں

المناس ا

#### نشست كا آغاز:

معمول کے مطابق چند منٹ کے لیے جسم کو ڈھیلا جھوڑتے ہوئے نشست کا آغاز کریں۔اگر آپ ساؤ آسن کو تکلیف دہ محسوس کررہی ہوں تو صفحہ 211 پر دیا گیا ترمیم شدہ انداز اپنا ئیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے نیچے لیٹ کرادا کیے جانے والے کسی بھی آسن سے باہر آنے کے لیے پہلو کی طرف گھوم کر ہاتھوں کی مدد سے او پر اٹھیں۔ پرانائم بہت اہم ہے ہے آپ میں اور بچ میں پران کا بہاؤ تیز کرتا ہے۔آسیجن اندر لے جانے کی مقدار بڑھا ئیں اور ذہن کو متحکم رکھیں۔ در دزہ کے دوران اگر آپ تنفس پر توجہ مرکوزر کھیں تو بیٹل آپ کو پُرسکون ڈھیلا اور کنٹرول میں رکھے گا۔

(Amniotic fluid) کی تھیکی میں پوری طرح محفوظ ہوتا ہے۔

، سورج نمسکارکرتے وقت آپ کوجسمانی انداز میں تھوڑی می ترمیم کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر آخری مہینوں میں جب آپ کا پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ سورج نمسکار کے لیے مختلف جسمانی حالتوں کی ترتیب کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے صفحات نمسکار کے لیے مختلف جسمانی حالتوں کی ترتیب کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے صفحات ملک نظر ڈالیں۔

**W** 

a k

.

**e** 

y

C

m

W

C

233

لہندا ماں اور بچہ دونوں آرام دہ حالت میں رہتے ہیں۔ پشت کے بل لیٹ جائیں اور اینے

پاٹ سے ہی میں جو ہی ہور ہیے پاؤں فرش پر ہموار اپنے چوتروں کے

قریب رکھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کرگردن کے پیچھے رکھ لیں۔
سانس اندرلیس سراور کند ہے او پر اٹھا ئیں اور بائیں جانب بل دیں۔ سانس باہر نکا لتے
ہوئے واپس نیچے چلی جائیں۔ دائیں جانب بل دیتے ہوئے یہی عمل دہرائیں۔ اپناسر
ور کند ہے آ رام سے اٹھاتے ہوئے بیٹ کے مسلز کوسخت ہوتا ہوا محسوس کریں اور ان کی
تخی کو قائم رکھتے ہوئے ہرسمت میں پانچ مرتبہ یہ ورزش کریں پھر بتدریج نیچے لیٹ کرجسم
دھیلا چھوڑ دیں۔

سركے بل اور كندهوں كے بل كھڑے ہونے والے آسن "سرش آسن اور مارونگ آسن 'حمل کے دوران بہت مفید آسن ہیں کیونکہ یہ پشت کے نیلے جھے ٹانگوں کی ئر یا نوں اور مسلز اور پیٹ کے نچلے جھے کے مسلز کو آرام پہنچاتے ہیں۔ یہ پیدائش کے بعد ئم کا اپنی درست حالت میں واپس جانا بھی یقینی بناتے ہیں۔ تا ہم ابتدائی ہفتوں کے بعد ن آسنول کواختیار کرنا اور قائم رکھنا قدرے تکلیف دہ ہوسکتا ہے۔ اور آپ کا توازن کافہم می تبدیل ہوسکتا ہے۔اگر آپ ان آسنوں میں مکمل مہارت رکھتی ہیں تو بھی آپ کوایک تت میں ایک مرطے پڑمل کرنا چاہیے اور جہاں بھی آ گے جانے میں آپ غیریقینی کیفیت سوس کریں فورا وہیں رک جائیں۔اگر آپ یوگا اب شروع کررہی ہیں تو اس کے آٹھ حلول سے واقفیت حاصل کرنے کے لیےصفحہ 33 پرسر کے بل آئن کا مطالعہ کریں اور وڑا بہت فائدہ حاصل کرنے کے لیے مراحل 1°2°3 (تیائی) کی مشق کریں۔ جب مرحلہ کے انداز میں آپ آ رام دہ محسوں کرنے لکیں تو آپ مرحلہ 4 میں اوپر کو اٹھ سکتی ہیں اور جله 5 میں قدم اٹھا کر پاؤں آ گے لے جاسکتی ہیں۔مرحلہ 6 میں آپ ترمیم کر کے ایک وقت ں ایک گھٹنے کوخم دیتے ہوئے اوپر اٹھا سکتی ہیں اور اپنی ریڑھ کی ہڈی کوجس قدرسیدھا لا على بين سيدهار کھتے ہوئے اس انداز کو برقر اررتھیں اور گہرے سانس لیں۔



سورج نمسکار کے آس 2 اور 11
(پیچھے کی جانب خم) ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو او پر
اٹھانے کے بجائے آپ انہیں اپنے کو لھوں پررکھ
سکتی ہیں اور تناؤ کو پشت کے نچلے جصے میں لانے
کے لیے ٹائلوں کو تھوڑا سا پھیلا دیں۔ آس
کا پید فرش کے ساتھ رگڑ کھا تا ہے تو اپنا زیادہ تر
وزن اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ استعال کریں اور

ا کی آسن ہے دوسر ہے آسن میں چلی جائیں۔ بیچے کوا پنے اندر جھولتا ہوا محسول کریں۔



آ سن 10 اور 10 میں (آگے گی جانب خم) میں زیادہ مسکہ نہیں بنآ اگر آ پ بیجے کو جگہ مہیا کرنے کے لیے اپنی ٹانگیس تھوڑی سی پھیلا کیں۔

ان چند مہینوں کے لیے آپ صرف ایک ٹا نگ اٹھانے والا انداز اختیار کریں اور دونوں ٹانگیں باری باری اٹھا کیں (صفحہ 46) آپ بوڑھے لوگ کے اس کی ترمیم شدہ شکل بھی استعال کرسکتی ہیں (صفحہ 235) دونوں ٹانگیں اٹھانے والے آس سے برہیزر کھیں کیونکہ بہ بہیٹ برتناؤ بیدا کرتا ہے۔

اس کے بجائے عاملہ خواتین کے لیے تشکیل دیئے گئے مخصوص آس کی مشق کریں جو پیٹ کے مسلز کو بغیر تناؤ پیدا کیے مضبوط رکھے گا۔ اگر ان مسلز کی درست ظریقے سے ورزش کی جائے تو یہ بچے کو درست حالت میں رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ W

W

نیم سرش آسن ( جبیها که او پرِ د کھایا گیا ہے) سرش آسن (سرکے بل کھڑے ہونے والا آئن) کے بہت سے فوائد دیتا ہے۔ جب تک آپ کو بہت زیادہ مہارت نہ ہو مزید آگے نہ جائیں۔ تاہم اگر آپ اپنے آپ کو تیار

محسوس کرتی ہیں تو وہ بھی صرف حمل کے ابتدائی دنوں میں دیوار کا سہارا لے کرمکمل آسن اختیار کرعتی ہیں۔ دیوار کے پاس گھنے ٹیک کراس طرح بینیس کہ آپ کے چوتڑ دیوار کے ساتھ لگ رہے ہوں۔ اپنی تیائی (مرطد 3) اس طرح سے بنائیں کہ آپ کی کہدیاں تھٹنوں سے چھورہی ہوں اور پوزیشن 4اور 5 میں آجائیں۔اب مرحلہ 6 میں اپنے یاؤں دیوار برر کھتے ہوئے آہتہ آہتہ اور جماجما کرقدم بہقدم اوپر لے کرچا ٹیں حتیٰ کہ آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہو جا تھیں۔اس دوران جب بھی ضرورت محسوں کریں تو ازن کو برقر ارکرنے کے لیے رک جائیں۔اب توازن کو قائم رکھتے ہوئے باری باری اپی ٹانلیں دیوار ہے اٹھالیں۔ دیوار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ میں اعتماد پیدا ہوگا اور گرنے کا خوف پیدانہیں ہوگا۔ آس سے باہر آنے کیلئے دوبارہ اپنے پاؤل و پوار کے ساتھ لگا کرفتدم بہقدم نیجے آئیں۔

235

مکمل باتر میم شدہ سرش آسن کے بعد بے کے انداز میں (صفحہ 52) یا اس کی ترمیم شده شکل میں گھنے پھیلا کر (جیہا کہ

او پراور صفحہ 227 پر دکھایا گیاہے) آرام کریں اور گہرے سانس لیں حتی کہ دوران خون معمول کے مطابق آجائے۔

کندھوں کے بل آس اور ہل آس کے لیے آپ ان کی ترمیم شدہ صورتوں (صفحہ 219) پمل کر سکتے ہیں۔اگر آپ نے بوگا نیاشروع کیا ہے تو تحض لیٹ کر دیوار کے سہارے اپنے پاؤں اوپر کرنے پر اکتفا کریں۔ ہل آئن کے بعد آپ و بوار کے

سہارے ٹائٹیں پھیلانے کی ورزشیں کرسکتے ہیں۔ پچھلی آسن کومعمول کے مطابق اختیار کریں بیآسن پرمڑ دگی کوختم کرنے کے لیے خاص طور پرمفید ہے۔ پل آسن کے لیے فرش پرلیٹ کراو پراتھیں کندھوں کے بل والے آسن سے بل آسن میں آنے کے لیے پیٹ پر بہت زیادہ دیاؤ پڑتا ہے۔

236

آ گے کی جانب خم والے آسن لعنی کیتی موتن آسن میں اپنی رانوں کو کھول كرنيج كيلئة جكهمها كرنے كا خاص خيال رهیں۔جیسے جیسے آپ کا پیٹ بڑھتا جائے گا آپ جنوسر آسن (سرگھنے پر لے جانا)

زیادہ آ رام دہ محسوں کریں گی۔ جب آ گے کے خم والے آسن ادا کیے جارہے ہوں تو اہم نکتہ ریڑھ کی ہڑی کوسیدھا رکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ حاملہ ہول گی تو آپ کا پیٹ آپ کو ریژه کی مڈی کوسیدهارکھنایا دولاتار ہے گا۔

آ پ کے آسنوں کی نشست میں سب سے بڑی تبدیلی پیچھے کی جانب والے خم . کے آسنوں کے حوالے سے ہوگی۔ آپ محسوس کریں گی کہ تین بنیا دی آسن (شیش ناگ' ٹڈی اور کمان) صفحات 61 سے 66 پیٹ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں۔اگر ایہا ہوتو اس کے بدلے ترمیم شدہ شیش ناگ آسن اور بلی آسن (صفحات 224-223) کرسکتی بیں اور کمان آسن (دھنور آسن) کی جگہ گھٹنوں کے بل چکر والا آسن (صفحہ 172) متبادل چن عتی ہیں۔



آپ اور دی کئی ترميم شده شكل ميں انجنے آسن ( ہلالی ما جا ندوالا ) اختیار کرسکتی میں \_اگرآ پ کو بہتر محسوس ہوتو سہارے کی خاطر اینے ہاتھ منتصنوں برر کھ علی ہیں۔

آ سان بوگا

بناتی ہیں۔توازن والے آسنوں کے مجموعے میں دیئے گئے بچھ کھڑے ہوکرادا کیے جانے والے آسنوں کی اختراعات (صفحات 197-200) کی مثل کریں اور گارودا آسن (صفحہ 193) کی مثق کریں۔ بیردوران خون میں اضائے ادرا بھری ہوئی وریدوں کو مندمل کرنے کے لیے ایک ثاندارورزش ہے۔(دیکھیں تصویر 239)



درخت آسن (اوپر) ای قسم کے فوائد کا حامل ہے اور دوسرے توازن والے آ سنوں کی طرح آپ کی توجہ کو بہتر بنانے اور ذہن کو متحکم کرنے میں مدد گار ہوتا ہے۔ آ سنوں کے سکون آ وراثر ات آ نے والے مہینوں میں بہت مفید ثابت ہوں گے۔ درخیت آ من اختیار کرنے کے لیے مراحل کی مثل کریں ۔سب ہے پہلے (صفحہ 193) اپنایاؤں مخالف ران کے ساتھ اندر کی جانب دیا کررھیں ۔اگر آپ اس کو آسان محسوس کرتی ہیں تو ٹا تگ کواٹھا کرنیم کنول انداز میں لے جائیں جیسا کے شکل میں دکھایا گیا ہے۔جلد ہی آپ ہ تکھیں بند کر کے آسن اختیار کرنے کے قابل ہوجائیں گی۔(دیکھیں تصویر 240)

حمل کے دوران آپ کے زیادہ تر آسن بیٹھنے والی پوزیشن پرمشمل ہونے عا ہمیں کیونکہ بیآ سن پیڑ و کے علاقے کو کھو لتے ہیں جس سے در دز ہ میں کمی واقع ہوتی ہے اور ٹانگوں اور ریڑھ کی ہٹری کے نیلے جھے کو تفویت دیتے ہیں۔ آپ کو بیبھی محسوس ہوسکتا ہے کہ آپ کے تنلی اور کنول آسن (صفحہ 69) پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں کیونکہ حمل کے دوران پیرو کا علاقہ پیدائش میں سہولت پیدا کرنے کے لیے پھیلتا ہے۔ آپ گھٹول کے بل بیٹھنے والے آسن مثلاً ویرآسن (صفحہ 171) اور پیروں کے بل بیٹھنا (صفحہ 226) کی مشق بھی کرسکتی ہیں بیفرج کے مسلز کی لیک میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر آپ محسوں کرتی میں کہ ریڑھ کی ہٹری کا نیم یامکمل بل پیٹ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے تواپیز آپ کوزیادہ سنجائش ویے کے لیے فقرارے پیچھے کی جانب جھک جائیں۔صفحہ 235 پر دی گئی اس صورت برعمل کرنا سب ہے زیادہ آسان ہے۔

ریزه کی ہٹری کوبل دینے والے آسن کی ترمیم شدہ شکل کے لیے باری باری ٹانگیں نیچے اور ر کھتے ہوئے آگتی پالتی مار کر آرام دہ انداز میں بیٹھ جائیں لیور کی قوت مہیا کرنے کے کیے اپنا مایاں ہاتھ اپنے دامیں کھننے کے باہر کی سمت میں رکھ کیس اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے پیجھے فرش پررکھ لیس اور دھڑ

کو آ رام کے ساتھ دائیں جانب بل دیں۔ نگاہیں دائیں جانب رھیں۔ اس انداز کو برقر اررهیں اور گہر ہے سائس لیں یہی عمل دوسری جانب دہرا تیں۔

کھڑے ہو کر ریڑھ کی ہڑی کو بل دینے سے (اوپر) بیٹ پر کوئی و ہاؤ نہیں یر تا۔ ٹانکیں ایک دوسرے سے او پر گزارتے ہوئے سیدھی کھڑی ہوجا نیں۔اپنے بازو اطراف میں سیدھے پھیلا لیں اوراو پر والی ٹانگ کی سمت میں دھڑ کوبل دیں پیجھے والے باز و کے اوپر سے دیکھیں۔ ٹانگوں کی اولی بدلی کریں اور دھڑ کو دوسری جانب تھمائیں۔ کھڑ ہے ہوکر کی جانے والی ورزشیں مفید ہیں کیونکہ بیٹائگوں کو طاقتو بربناتی ہیں اور آپ کو بچہا چھے انداز میں اٹھانے اور در د زہ کے دوران قوت کے ساتھ آگے کو دھکیلنے کے قابل

یوگا کی وہ طالبات جو کئی سالوں ہے مشق کررہی ہیں ۔ان میں ایک ایسی یقینی اور پُراعتماد صورتحال بیدا ہوجاتی ہے کہ وہ حمل کے پورے عرصہ کے دوران انتہائی اعلیٰ در ہے کے آس مثلا بچھو آس اختیار کرسکتی ہیں۔ بیقصور صرف آپ میں جذبہ بیدا کرنے کے لیے شامل کی گئی ہے تا کہ آپ کوانداز ہ ہوسکے کہ ایک حاملہ جسم کیا پچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

ا پی نشست کے دوران آب جب بھی کسی قسم کا دباؤ محسوں کریں ہمیشہ رک جائیں اور کسی ایک آرام کرنے کے انداز میں بار بار آ رام کریں۔نشست کے اختام پر ساؤ آسن یا اس کی ترمیم شده صورت (صفحه 227) میں کم از کم 10 منٹ تک آرام کریں اگراس سے زیادہ کریں تو بہتر ہے۔ جیسے جیسے آپ کا حمل آگے برھے گا' آسنوں کی با قاعدہ مشق آپ کوا ہے جہم میں ہونے والی تبدیلیوں اور بیچے کی بر هور کی ہے آ گاہ رکھے كى \_ جنتنى دفعه ممكن ہوسكے آپ كو يوگا كلامين لينے كى كوشش كرنى چاہيے۔ آرام كرنا اور گہرے سالس لینا زیادہ سے زیادہ اہم ہوتا چلا جاتا ہے۔نشست میں آ پے کو ابتدائی اور آخری آرام کے وقعے میں اضافہ کرتے چلاجانا جائے ہیے اور اپنے روزمرہ کے معمول میں آرام کے وقفوں کوشامل کرنا جا ہیے۔اسپنے آخری آرام کے وقفے میں آپ کوصفحات 25 سے 28 پر دی گئی تر تیب پر عمل کرتے ہوئے جسم کے ہر جھے کے مسلز کو باری باری تناؤ دیتے ہوئے ڈھیلا جھوڑ دینا جا ہیے اور صفحہ 227 پر دی گئی پیڑو کی ورزشیں بھی شامل کر لینی عا ہمیں ۔ بیدورزشیں بتدریج آ ب کو بہجان کرا ئیں گی کہکون سے مسلز تناؤ میں ہیں اور پھر انہیں شعوری طور پر ڈھیلا کرنا بھی سکھا نمیں گی۔ آپ در دز ہ کی ایٹھنوں کے درمیان جسم کو ڈ ھیلار کھنے کے قابل ہوجا نمیں گی اوراس طرح تھکا وٹ کا شکار بھی نہیں ہوں گی ۔

# حاملہ خواتین کے لیے مخصوص آسن

جیے جیسے بچہ بڑھے گا آپ میں ایک بوجمل بن بیدا ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو

بعض انتہائی مفید آسن معمول کے مطابق ادا کرنے میں دشواری کا سامنا ہوگا۔ آپ النے ہونے والے بنیادی آسنوں کو جو کہ پشت کومضبوط بناتے ہیں اور ٹانگوں اور دل کو آرام پہنچاتے ہیں' یہاں دیئے گئے آسنوں (اور صفحہ 212 پر دیئے گئے آسن) کے ساتھ تبدیل کر نکتی ہیں۔ایے معمول کے پیچھے کی جانب خم والے آسنوں کے بجائے بلی آسن اورترمیم شده شیش ناگ آسن پر ممل کریں جو کہ ڈھلکے ہوئے پیٹ اور ممل کے نشانات کوختم کرتے ہیں اور ٹائلوں کوتقویت بخشتے ہیں اور اسی طرح آپ بچے کو بہتر طور پر پیٹ میں اٹھا سکتی ہیں۔ان مہینوں کے درمیان آپ اپنے جسم کو پیدائش کے مل کے لیے بھی تیار کررہی ہوں گی۔ دیوار کے ساتھ ٹانگوں کو پھیلانے کاعمل اور پیروں کے بل بیٹھنا پیڑ وکو کھو لتے ہیں۔ اور پیڑو کی ورزشیں پیڑواور فرج کے مسلز کو تقویت دیتی ہیں۔ آخر میں اگر آپ ضرورت محسوس کرتی ہیں تو ترمیم شدہ ساؤ آسن اختیار کریں اور سکون کی نیندسوئیں۔

ترمیم شدہ سارونگ آسن (کندھوں کے بل):

کندھوں کے بل الٹا کھڑا ہونا بہت تازگی بخش اور قوت بخش آسن ہے خاص طور برحمل کے دوران جب زائدوزن ٹانگوں اور پشت کوتھکا دیتا ہے کیکن آگر آپ کا بڑھا ہوا پیٹ آسن اختیار کرنے میں مانع ہوتا ہوتو دیوار کے سہارے کو استعال کر علی ہیں۔ جب آپ اپنی ٹائلیں اوپر لے کر جارہی ہوں تو ایزیوں کو دیوار کے ساتھ دباتے ہوئے آپ اپنا کچھوزن دیوار پرمنتقل کرسکتی ہیں۔آپ اپنا پوراوزن سہارے بغیراللے آسن کے ساریے فوائد حاصل کرلیں گی۔

ہل آسن کوزیادہ آرام دہ بنانے کے لیے آپ اپنی ٹاٹکوں کو پھیلاسکتی ہیں یا آگر آ پ کے یاوُں فرش پر نہ پہنچتے ہوں تو اپنا سیجھ وزن منتقل کرنے کے لیے کری وغیرہ کا استعال کرسکتی ہیں ۔کرس پر پیروں کا دیاؤ ڈال کر آپ کوایک مزید فائدہ بیرحاصل ہوگا کہ آپ پشت کی پھیاا وَ میں اضا فہ کر سکیں گی۔ بیطریقہ مکمل ہل آسن اختیار کرنے میں کامیا بی حاصل کرنے سے پہلے ہوگامیں نئے آنے والوں کے لیے بھی فائدہ مندہوسکتا ہے۔

242

یہ یقین کرلیں کہ کری اپنی جگہ سے کھیکے گی نہیں۔

ترمیم شده سارونگ آسن:

د یوار کے ساتھ چورع لگا کراورٹانگیں سیدھی اوپر کر کے لیٹ جائیں۔اینے ہیروں پر دباؤ ڈال کرایئے آپ کوا تنااٹھا ئیں كه آپ ينچ ہاتھ ڈال كرايني یشت کو سہارا و ہے سکیل (صفحہ 53) د بوار کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے او پر کو جا تعیں یہاں تک کہ آ ب کی ٹانگیس بالفن سیدھی ہو جائیں۔ پھرایک وفت میں ایک ٹانگ (یا دونوں انتظمی) د بوار

سے اٹھانے کی کوشش کریں۔

ترميم شده بل آسن:

ترمیم شدہ سارونگ آسن ہے ایک وفت میں ایک یا بیک وفت دونوں ٹانگیں اینے پیچھے کری پر لے آئیں۔اپن ایرایوں کو پیچھے کی جانب دبا کرر تھیں۔ د بوار کے ساتھ ٹانگیں بھیلانے کاعمل:

یہ آسن آرام وہ اور تازگی پہنچانے والے میں اور بڑے آرام سے پیدائش کے لیے آپ کے پیڑوکوکھول دیتے ہیں۔فرش پر لیٹے ہونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڑی سیدھی رہتی ہے جو کہ بیٹھ کرٹانلیں پھیلانے والے آسنوں میں اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے اور جبکہ فرش اور دیوار نے آپ کے سارے بوجھ کوسہارا ہوتا ہے آپ اپنی بوری توانائی پھیلانے کے عمل میں صرف کر عتی ہیں۔ اس آسن میں آپ اپنے بازوفرش پر ڈھلے چھوڑتے ہوئے انفعالی انداز میں بھی ٹائگوں کو پھیلاسکتی ہیں ۔ ( یعنی دیواراورفرش کو لیور کے طور پر استعال کرتے ہوئے )

د بوار کے ساتھ تلی آس:

اینے چوتڑ اور پاؤل د بوار کے ساتھ لگا کر لیٹ جائیں۔ پیروں کے تکو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور آپ کے گھٹنے بنیچے کی جانب کھلے ہوئے ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو

ینچی جانب اور دیوار کی جانب دیائیں۔تھوڑ اسا آرام کریں اور پھریمل دہرائیں۔

د بوار کے ساتھ پیروں کے بل بیٹھنا:

اینے یاؤں کافی حد تک کھول لیں اور تلووں کو دیوار کے ساتھ ہموار رکھ دیں۔ اپنے پیر د بوار کے ساتھ دیاتے ہوئے ہاتھوں کی مدد ہے گھٹنوں کو آ رام کے ساتھ باہر کی جانب اور نیجے کو



243



زندگی کا چک

223

آ سان يۇ

222

زندگی کا چکر

عنالف سمتوں میں 2۔ سانس اندرلیں اور پشت کے نیلے جھے کوخم دیتے ہوئے نیجے کی جانب محراب بنا کیں۔ ابنا سراٹھا کر پیچھے لے جا کیں اور معمول کے مطابق سانس لیں۔ نھ ہموار رکھ دیں۔ ورزش 1 اور 2 کو آ ہتہ آ ہتہ کی مرتبہ دہرا کیں۔ (دیکھیں تصویر 246)

ترمیم شده شیش ناگ:

ممل کے دوران یہ روای شیش ناگ آس (صفحہ 61) کی نبیت زیادہ موزوں ہے کیونکہ یہ پیٹ پر دباؤڈ الے بغیر پیچھے کی جانب ایک اچھاخم مہیا کرتا ہے اور ٹانگوں کو مضبوط بنا تا ہے۔ یہ تین مراحل پر شمل ہے۔ خم گردن کے مہروں سے شروع ہوکر ینچے چھاتی کے مہروں اور بشت کے نچلے جھے کے مہروں تک جاتا ہے۔ شروع میں ایک وقت میں ایک میں ایک مرحلے کی مشق کریں۔ معمول کے مطابق سانس لیتے ہوئے ہرمر حلے کو پچھ دیر کے لیے قائم رکھیں اور خم کو آگے صرف اس وقت لے کرجائیں جب آپ اپ آپ کو دیر کے لیے قائم رکھیں اور خم کو آگے صرف اس وقت لے کرجائیں جب آپ اپ تیا مراحل کو حرکت کی ایک ہی لہر کے ساتھ اکھی کرنے تیار محسوس کریں۔ جلد ہی آپ ہیروں کو جوڑ کرر کھنے سے بہتر کھیاؤ پیدا ہوتا ہے لیکن آپ میں کا میاب ہوجائیں گی۔ پیروں کو جوڑ کرر کھنے سے بہتر کھیاؤ پیدا ہوتا ہے لیکن آپ میں کا میاب ہوجائیں گی۔ پیروں کو جوڑ کرر کھنے سے بہتر کھیاؤ پیدا ہوتا ہے لیکن آپ میں کا میاب ہوجائیں گی۔ پیروں کو جوڑ کرر کھنے سے بہتر کھیاؤ پیدا ہوتا ہے لیکن آپ قیرام کی خاطران کو فاصلے پرر کھکتی ہیں۔

### رمیم شده شیش ناگ:

یاؤں باہم جوڑ کر اور اپنے بیجھے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا کر کھڑی ہوجا ئیں۔(دوسرے صفحے پرتصوبر ملاحظہ کریں)

- 1۔ سانس اندرلیں اور سرکو بیچھے کی جانب گرادیں۔ اس انداز کو قائم رکھیں اور گہرے سانس لیں۔
- 2۔ سانس اندرلیں اور جھاتی کو باہر نکالتے ہوئے بشت کوخم دیں' باز و بشت کے ساتھ دیا کررتھیں۔
- 3۔ سانس اندر لیں اپنے کو لھے آگے کو نکالیں اور اپنے بازو پیچھے لے جا کیں اس کے بعد بچے کے انداز میں آرام کریں۔

د بائیں۔ اختر اع کے طور پر دیوار کے ساتھ ٹائلوں کو اطراف میں مخالف سمتوں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔

اینے پاؤں کافی حدتک کھول لیں اور تلووں کو دیوار کے ساتھ ہموار رکھ دیں۔
اینے بیر دیوار کے ساتھ دباتے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے گھٹنوں کو آ رام کے ساتھ باہر کی جانب اور نیچے کو دبائیں۔اختر اع کے طور پر دیوار کے ساتھ ٹائلوں کو اطراف میں مخالف سمتوں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔

#### پیر وکواٹھانا:

یہ ورزش رحم کو طاقتور بناتی ہے اور بڑھتے ہوئے بچے کوسہارا دینے کے لیے مسلز کوتقویت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گہرے سانس لینے کے ممل کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور پشت کے مجلے جھے میں دباؤ کو کم کرتی ہے۔ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہونے سے آپ اور پھھ ماؤں کے بل ہونے سے آپ کو طاقت وراور صحت مندمحسوس کریں گی'اور پچھ ماؤں کے لیے دروزہ کے دوران میسب سے زیادہ آ رام وہ انداز ہوتا ہے۔ پیڑ وکواٹھانے والی ورزش پوری ریڑھ کی ہڈی کو پھیلاؤاور سکڑاؤوونوں قشم سے تناؤویتی ہے۔

#### پیڑ وکواٹھانا:

1۔ گفٹنوں اور بازوؤں کے بل ہوجا ہیں۔ سائس اندر لیتے ہوئے اوپر کی جانب خم ویں پشت کے نچلے جھے کوسید ھے رکھنے کی کوشش کریں۔ محسول کریں کھیوں کریں کھیوں کریں کھیوں کے ساتھ اوپر کی جانب کھینچتا ہے۔ معمول کے مطابق سائس لیس اوراس انداز کوتھوڑی دیر کیلئے برقر اررکھیں۔ (تصویر 245)





225

2۔ او پر دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کریں لیکن اٹھائی ہوئی ٹا تک کوخم دے کرینچ کوایئے سر کی جانب موڑ دیں۔ جب مہارت حاصل ہوجائے تو دونوں مراحل ایک ہی حرکت میں مکمل کریں۔

250



بيرورزشيں پيڑو'مقعداور فرج كےمسلز كوتقويت پہنچاتی ہیں اور انہيں صحت مند متى ہیں۔ایک ایکھےالاسٹک کی طرح میہ پوری طرح پھیلتے ہیں اور فور أمعمول کی حالت ں آجاتے ہیں اور پیدائش کے بعد پیدا ہونے والے مثلاً فرج کا ڈھلک جانے یا



ىلى آسن:

یہ آسن جاِروں گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل پہیٹ پر کسی قشم کے دیاؤ کے بغیر آ سانی سے اختیار کیا جاسکتا ہے اور ریمل کے دوران آپ کی پوگا کی مثنقوں میں مڈی آسن کا متبادل ہے۔ بیآسن پشت کے نتیلے جھے کو کیکدار بنا تا ہے اور ٹانگوں کومضیوط بنا تا ہے۔جو حرکات یہاں بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ آخر میں اس آس کے برعکس اثر ات کے لیے گھنے کو بیشانی کی طرف لانے کی بھی کوشش کریں۔

تھٹنوں اور ہاتھوں کے بل ہوتے ہوئے سانس اندرلیں اور ایک ٹانگ اینے پیچھے کی جانب سیدھی پھیلا دیں اور ساتھ ہی اپناسراو پر کواٹھا ئیں۔ آ سن کوتھوڑی در کے لیے قائم رکھیں ۔معمول کےمطابق سانس لیس پھر سانس باہر نکالتے ہوئے ٹانگ نیچے لے آئیں۔دوسری ٹانگ سے یہی عمل دہرائیں۔(تصویر دوسرے صفحے پر دیکھیں)

<u> دُ ھيلا پڙنا:</u>



خاص طور پرحمل کے آخری چند مہینوں میں جبکہ آرام کرنا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے آرام کرنے اور سونے کے لیے ایک آرام دہ جسمانی انداز اختیار کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ دوانداز جو یہاں دکھائے گئے ہیں وہ مفید متباول ثابت ہو سکتے ہیں۔ ''ترمیم شدہ بچے کا انداز '(اوپ) نہ صرف آپ کو آرام کرنے کے لیے ایک آرام دہ جسمانی انداز اور آگے کی جانب خم مہیا کرتا ہے بلکہ پیڑوم کے علاقے کو کھو لئے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ منہ کے بل لیٹتے ہوئے ایک گھٹنا اوپر لے آنا (ینچ) پیٹ کے بوجھ کو سہارا دیتا ہے اور سانس لینے کے ممل کو آسان کردیتا ہے۔ ٹاگوں کی پوزیش باری باری بدلتے ہوئے آپ بھی مختلف تج بات کر کے دونوں پہلوؤں کو باری باری جینی اور سکٹر تی ہیں۔ آپ سکیے پر بھی مختلف تج بات کر کے زیادہ آرام دہ حالت اختیار کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلو کے بل لیٹتے ہوئے بیڑواور پشت کے نیچلے جھے پر دباؤ کم کرنے کے لیے گھٹنوں کے درمیان تکیدر کھ کر تج بہ کر کتی ہیں۔

## ترميم شده شكمي ساؤية سن:

یہ انداز حمل کے آخری دنوں میں زیادہ آ رام دہ ٹابت ہوسکتا ہے کیونکہ یہ بیچ کے وزن کو پیٹ سے اٹھا کر پور ہے جسم پرتقسیم کر دیتا ہے۔ اپنا سرایک یا دونوں بازوؤں پر جسے آپ سانس لینے میں آسانی محسوس کریں ٹکا دیں اور ایک ٹانگ کھنچ کر اوپر لے آپ سیں۔ وقفے وقفے ہے آپ ٹانگوں کی پوزیشن تبدیل کرسکتی ہیں۔ یعنی کبھی دائیں ٹانگ پیٹاب کا متواتر خارج ہوتے رہنے جیسے مسائل پیدائہیں ہوتے۔ ان ورزشوں کے ذریعے آپ کواپنے مسلز پر کنٹرول پیدا ہوتا ہے اور آپ عملی طور پر پیدائش کے ممل کو آ سان بنانے کے لیے معاونت کر سکتی ہیں۔

#### ورزش1:

اپی پشت کے بل آ رام دہ حالت میں لیٹ جا ئیں شخنے ایک دوسرے کے آ رپار رکھیں۔ کمرکوفرش کے ساتھ دباتے ہوئے پیڑوکواو پر کی جانب اٹھا ئیں۔ سانس اندرلیس رانوں کو آپس تیں بھینچیں اور پیڑو کے مسلز کوسکیڑتے ہوئے چوتڑوں کو بھینچیں۔ اس حالت کو پانچ سکنے تک قائم رکھیں۔ سانس اندرلیس اور ڈھیلا چھوڑ دیں۔

#### ورزش2

(اسونی مدرا) آ رام وہ حالت میں پیروں کے بل بیٹھ جائیں یا کھڑے ہوجا کیں۔ ہوجا کیں۔ سانس باہر نکالیں اور مقعد کے دہائے والے مسلز کوسکیٹریں یا نجے گئنے تک قائم رکھیں۔ سانس اندرلیں اور ڈھیلے چھوڑ ویں۔ دوبارہ سانس باہر خارج کریں اور ڈھیلے چھوڑ ویں۔ دوبارہ سانس باہر خارج کریں اور فرج کے مسلز کوسکیٹریں یا نجے گئنے تک قائم رکھیں۔ سانس اندرلیس اور ڈھیلے چھوڑ ویں۔

#### پیروں کے بل بیٹھنا:

الیی خواتین جن کی تہذیبی روایات میں فرش پر ینچے بیٹھنا یا پیروں گئی بیٹھنا شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ پیروں کے بل بیٹھنے شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ پیروں کے بل بیٹھنے سے پیڑ و کا علاقہ کھل جاتا ہے اور ٹانگیں تقویت حاصل کرتی ہیں۔ یہ مل کمر کے نچلے جھے کو کیدار بھی رکھتا ہے اور دوران خون کو بہتر کرتے ہوئے بیٹ پر ہلکا سا د باؤڈ النا ہے اور قبض کی شکایت سے نجات د لاتا ہے۔ اگر آپ پیروں کے بل بیٹھنے کی عادی نہیں ہیں تو اپنے کی شکایت سے نجات د لاتا ہے۔ اگر آپ پیروں کے بل بیٹھنے کی عادی نہیں ہیں تو اپنے آپ کوسہارا دینے کے لیے کرسی استعال کریں۔

#### پیروں کے بل بیٹھنے کا انداز:

او پرکرلیں اور بھی بائیں ٹا تگ او پرکرلیں ۔

252



جھوٹی عمر میں ہوگا کی مشقیں شروع کر دینے سے بچوں کو زندگی گزارنے کے کیے مضبوط بنیادی مہیا ہوجاتی ہیں۔اپنی فطری کیک اور تو ازن کے فہم کی بنا پر بیجے عام طور پر بالغوں کی نسبت زیادہ آ سانی ہے مختلف آ سن اختیار کر لیتے ہیں اور تیزی ہے ترقی کرتے ہیں۔ بچوں کی اکثریت فطری طور پر مہم جو ہوتی ہے انہیں محض تھوڑی سی حوصلہ ا فزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ درست انداز اختیار کرنے میں ان کی مدو کریں کیمن یاد ر تھیں ان کے جسموں کوز بردستی کسی انداز میں لانے کی کوشش نہ کریں کیونکدان کی ہذیاں اورمسکز ابھی پروان چڑھ رہے ہیں۔اکٹر بچے بہت برے نقال ہوتے ہیں آگر وہ آپ کو اینے آسن روزانہ با قاعد گی سے ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی شامل ہونا جاہیں کے اور جو بچھ آپ کرتے ہیں اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں کے سلسلے میں صرف ایک مسئله بهوسکتا ہے اور وہ ہے توجہ کا۔ کیونکہ بچوں کی توجہ کا دورانیہ عام طور پر زیادہ لمبانہیں ہوتا' خاص طور پر چھوٹے بچوں کے معالمے میں' اس مسکے کا بہترین عل بیہ ہے کہ ان کی دلچین کومتحرک کرنے کے لیے اس کو ایک تھیل کا رنگ دے دیں۔ جیسے کہ اکثر آ سنول کے نام جانوروں میرندوں اور دوسری مخلوقات کے حوالے سے رکھے گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں' مثلاً بیچے کوشیر کی طرح دھاڑنے دیں یا سپیرے کے شیش ناگ کی طرح سراٹھا کرخم کھانے دیں۔اپنی تصوراتی قوت کو بروئے کار لانے کی

کوشش کریں جیسا کہ آگے کی جانب کاخم چاقو کے بند ہونے کی طرح ہے کندھوں کے بل الٹا کھڑا ہونا برتھ ڈے کیک پرموم بتی کی طرح ہے۔ چھوٹی عمر ہی میں درست انداز میں سائس لینے کے طریقے کوسیھ جانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بچے کوشکمی تفس کاعمل سکھانے کے لیے اسے ساؤ آسن میں لٹا کر اس کے پیٹ پر ربڑ کی بطخ رکھ دیں اور جب وہ سکون کے ساتھ اندر باہر سائس لے رہا ہوتو اسے دیکھنے دیں کہ پیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بطخ کس طرح تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب بچہ بڑھ در ہا ہوتا ہے تو مراقبہ کی مشق بھی بہت مفید ہوسکتی ہے یہ توجہ کی توجہ کی قوجہ کی قوت میں اضافہ کا موجب ہوتا ہے۔ جن سکولوں میں مراقبہ سکھایا جاتا ہے وہاں کے استادوں نے بچوں میں کلاس کے کام اور گروہی معاملات مراقبہ سکھایا جاتا ہے وہاں کے استادوں نے بچوں میں کلاس کے کام اور گروہی معاملات ایک دوسرے سے تعلق کے حوالے سے بہت زیادہ بہتری محسوس کی ہے۔

#### برصايا

m



ا بنی پیٹھ کے نیچے تکیہ رکھ کریا کری پر مراقبے کے کسی ایک انداز میں بیٹے جا کیں اور ریڑھ کی ہٹری کو بالکل سیدھار تھیں۔ایے پیروں کے نیچے تکیدر کھ کیس انہیں لٹکا نہ رہنے دیں۔

تنفس کی بیرساوہ می ورزش و ماغ کوسکون ویتی ہے۔ دوران خون کو بہتر بناتی ہے اور سکون اور ہم آ ہنگی کے احساسات پیدا کرتی ہے۔ آ ب اپنی پیند کے انداز میں بیضتے ہوئے اسے اپنے روز انہ کے پرانائم میں شامل کر سکتے ہیں یابستر میں لیٹے ہوئے بھی اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ دونوں نتھنوں کے ذریعے ساتس اندر لے کر جائیں نرمی کے ساتھ سانس کو قائم رکھیں پھر مکمل طور پر سانس باہر نکال دیں۔ سانس اندر لے کر جائیں تھوڑی دیر اندر قائم رکھیں پھراتنی دیر تک خارج کرتے رہیں جتنی دیر تک آ سانی محسوس کریں۔ بیساراعمل دس مرتبہ دہرا تیں۔

میں شدید قسم کی ورزشیں آپ کے لیے ایک بوجھ ٹابت ہوسکتی ہیں جبکہ بوگا کی ہلکی پھلکی حرکات میں آپ نہ صرف میہ کہ لطف محسوں کریں گے بلکہ ان سخت فتم کی ورز شوں کی نسبت آ پ کو بہت زیادہ فوائد بھی حاصل ہوں گے۔اگر بعض آس آپ کو قدرے مشکل محسوں ہوں تو ابتدا میں اپنی صلاحیت کے مطابق ان میں کھے ترمیم کرلیں۔صفحہ 189 پر ایسی ترامیم کی چندمثالیں پیش کی گئی ہیں ۔اپنی ذات پر بختی نہ کریں اوراپنی جسمانی کمزوریوں کو مدنظر رکھیں۔ایخ آپ کواس حد تک لے جانے کی کوشش نہ کریں جہاں آپ کا سانس پھول جائے کیکن اگر ایبا ہوتا ہے تو ساؤ آسن میں جا کرجسم کوڈ ھیلا چھوڑ دیں جتی کہ آپ کے سانس کی رفتار معمول کے مطابق ہوجائے۔ ساتھ ہی بیجی یا در تھیں کہ کسر زکالنے کی کوشش نہ کریں اپنے جسم سے بہت کم تو قع رکھتے ہوئے حدود میں رہنے کی کوشش کریں۔ چند ماہ کی مشقول کے بعد آ ہے ہیہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ ووگام کررہے ہیں جن کو آپ بھی بھی ممکن خیال نہیں کرتے تھے۔اگر آپ محسوں کرتے ہیں گے گئے کے وقت آسنوں کواختیار کرنے کے لیے آپ کے مسلز بہت زیادہ سخت ہیں تو پہلے گرم پانی سے عسل کرلیں یا پھرسہ پہر کے وقت اپنی مشقیں کریں جب آپ کے جسم کوڈ هیلا ہوجانے کے لیے کافی موقع مل چکا ہو۔ پرانائم اور مراقبے کی مشقیں ہرروز بلانا غیر کس بروطا ہے میں درست علس کا ممل بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ( دیکھیں صفحہ 79)اور مراقعے کاعمل آ پ کواپنے ذات پرمرتکز ہونے میں مدد دیے گا اور خوف اور تنہائی کے احساس کو فتم کرے گا۔ بیشعور حاصل کرنا ضروری ہے کہ جسم تحض روح کے لیے ایک گاڑی کی حیثیت رکھتا ہے آپ کے اندرموجود حقیقی ہستی لا فانی ہے۔

#### وارم اپ درزشیں :

آ پان درزشوں کو یا تو اپی '' بنیادی نشست' کے آسنوں کوشروع کرنے

کے لیے استعال کر سکتے ہیں یا پھر بالکل الگ طور پر ورزشوں کے ایک سلسلے کے طور پر بھی
استعال کر سکتے ہیں جب تک آ پ یوگا کے آسنوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں
ہوجاتے ۔ان کا بنیادی مقصد جسم کے ہر جھے کو حرکت دینا' جوڑوں ہیں ہے کسی بھی قتم کی
اکڑن کو دور کرنا اور خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں ہیں دوران خون کو بہتر بنانا ہے۔
ورزش 1 '2 '3 '4 اور 5 آ پ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں ۔اپنے
تنفس کو ان کے ساتھ مذتم کرنے کی کوشش کریں اور تمام حرکات زمی کے ساتھ ملکے پچلکے
انداز میں کریں ۔ ہرورزش کو گئی گئی مرتبہ دہرا کیں ۔

1- اپنے باڑوا پے سامنے سیدھے پھیلالیں۔ سانس باہر نکالتے ہوئے سر
اورجسم کو داکیں جانب کھما کیں۔ سانس اندر لیتے ہوئے گھا کر دوبارہ
ورمیان میں لاکیں۔ سانس باہر نکالئے ہوئے باکیں جانب کھما کیں۔
سانس اندر لیت
ہوئے واپس گھا کر



2- اپنے پاوک فاصلے پر رکھتے ہوئے اور بازو پہلووک میں نیچے کی جانب سیدھے رکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں سانس باہر نکالتے ہوئے اپنے کھڑے ہوئے اپنے کو لیے داکیں جانب جھکا کیں سانس اندر لیتے ہوئے انہیں واپس ورمیان میں لاکیں ۔ انہیں قانب بھی کمل دہرا کیں۔ (دیکھیں تصویر 256)

3- اینے دونوں ہاتھ سید ہے اوپر اٹھالیں۔ سانس باہر نکالے ہوئے واکیں ۔ عانب جھک جاکیں۔ سانس اندر لیتے ہوئے واپس درمیان میں آگیں۔ جانب جھک جاکیں۔ سانس اندر لیتے ہوئے واپس درمیان میں آگیں۔ باکیں جانب جھکتے ہوئے ہی عمل دہرا کیں۔ اگر آپ اس ورزش کوقدرے باکیں جانب جھکتے ہوئے ہی عمل دہرا کیں۔ اگر آپ اس ورزش کوقدرے

سخت محسوس کریں تو دائیں جانب جھکتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اپنے کو لھے پر رکھ لیں اس طرح ہائیں جانب جھکتے ہوئے بایاں باز وکو لھے پرر کھ لیں۔ (دیکھیں تصویر 257)



(تصوير 257)

(تقور 256)

258

4۔ ایک دفت میں ایک کلائی
کو پہلے گھڑی کی سمت
میں گھما کیں پھر گھڑی کی
میں گھما کیں پھر گھڑی کی
مخالف سمت میں گھما کیں
اب ہر انگلی کو باری باری
آ گے پیچھے حرکت دیں۔

5۔ ایک وقت میں ایک باز وکواینے کندھے کے جوڑے پہلے پیچھے پھرآ گے کی

WWW.PAKSOCIETY.COM

کرلیں کہ آپ کاجسم کافی حذتک وارم اپ ہو چکا ہے۔



ریزه کی ہٹری کا نیم بل:
ینچے والی ٹاگگ کو
سیدها رکھنے سے آپ کو
توازن قائم رکھنے میں مدد
ملتی ہے۔ اگر ضرورت
محسوں کریں تو جسم کو ہر

سمت میں بل دینے کے لیے تھوڑا سا پیچھے کی جانب جھک سکتے ہیں۔

#### بنیادی آسن :

سرکے بل کھڑا ہونا(اوپر بائیں جانب) کندھوں کے بل کھڑا ہونا(اوپر وائیں جانب)ہل آسن(نیجے)۔



ایک ٹا نگ اٹھانا:

دیے کر یاؤں فرش پر
ہموار رکھ لیں۔ اب
دوسری ٹانگ سیدھی
اوپر اٹھا لیں۔ اس
طرح بید اور پشت

کے نچلے جھے کے مسلز پر کم بوجھ پڑے گا۔





259

260



جانب گھما ئیں پھر بازو کے اگلے جھے کو کہنی کے جوڑ سے پیچھے اور آگے کی جانب گھما ئیں۔ باری جانب گھما ئیں۔ بازوؤں بازوؤں بازوؤں حیایہ کے میں میں کے میں کی کے میں کے کے میں کے کی کے کے کی کے کے کی کے کے کی کے کی کے کی کے کی کے کے کی کے کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی ک

ینچے بیٹھتے ہوئے ایک ٹانگ کوخم دیں اور اسے دوسری ران کے اوپر رکھ دیں۔ شروع میں ہاتھ کی مدد سے یاؤں کو دونوں سمتوں میں گھما کمیں چھر اے ہاتھوں کی مدد کھما کمیں چھر اے ہاتھوں کی مدد کے بغیر گھمانے کی کوشش کریں کہی

عمل دوسرے پاؤں پر وہرا گیں۔ اب پاؤں کی انگلیوں کوآ گے چیچے

حرکت دیں \_



اگرآپ نے یوگا بھی نیانیا شروع کیا ہو آپ کو' بنیادی نشست' میں دیے گئے آسنوں پر بتدری آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ مل کرنا چاہیے۔ بنیادی آ سنوں میں آپ کس متم کی تبدیلیاں کر سکتے ہیں اس کی پچھ مثالیں یہاں دی جارہی ہیں مزید پچھ طریقے آپ کو ''زچگ' کے جھے میں مل سکتے ہیں (صفحہ 210 سے 227) مشقیں شروع کرنے سے پہلے ایک مناسب کری اور زم تکیہ تیار رکھیں۔ان سہاروں کواپی مدد کے لیے استعال کریں کیکن اپنے جسم کو تکلیف برداشت کرنے پر مجبورنہ کریں۔ آسنوں کی مشق کرتے ہوئے تبلی کیکن اپنے جسم کو تکلیف برداشت کرنے پر مجبورنہ کریں۔ آسنوں کی مشق کرتے ہوئے تبلی

W

W

. СІ

5

0

İ

t

y

C

0

237

آ سان بوگا

ايو گا =

تکیہ استعال کرتے ہوئے آپ مسلز پر دباؤ ڈالے بغیر کچکیلا پن عاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی کہنیوں کے بل پیچھے کی جانب جھک جائیں اور اپنے سرکوفرش کی جانب نیچے کی کردیں۔ پہلے سیدھی ٹانگوں سے ریمل کریں پھر گھٹنوں کوخم دے کراپنے بازو پیچھے کی جانب پھیلا دیں۔

### آ کے کی جانب خم:

آپ کری پر بیٹھتے ہوئے بھی آگے کی جانب خم کے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ترمیم شدہ آسن کو دومراحل میں اداکریں۔ پہلے اپنی پشت کو جس قدر سید ھار کھ سکتے ہیں رکھتے ہوئے آگے کو جھکیں ادراپنے ہاتھ نیچ فرش پر اپنے ہیروں کے قریب رکھ دیں۔ جیسا کر شکل میں دکھایا گیا ہے پھر اپنی رانوں کے مسلز کو تناؤ دینے کے لیے ایک پاؤں کو پکڑ کرٹا تگ کو اتنا او نچا اٹھا کیں جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں جیسا کرشکل میں دکھایا گیا ہے۔ دوسری ٹا تگ آپ کو متواز ن رکھے گی۔

}

265

264





يوگا اورصحت

''ایک ہوگی اپنے مادی جسم کو تکمیل کی جانب سفر کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر خیال کرتا ہے۔'' (سوامی وشنود ہوآئند)

جدید مغربی علم طب کے برعکس جو کہ ذیا دہ تر بیاری اور علاج کی سائنس ہے ہوگا
صحت کی سائنس ہے۔ ہوگا کی تعلیمات انسانی جسم اور ذہن کی صحت مند کارکردگی کے
بارے میں پیچیدہ اور بلا کم و کاست فہم پر بہتی ہیں۔ اور اس میں استعال کی جانے والی
تکنیکیں اچھی صحت ' قوت حیات اور لمبی جوانی کے حصول کے لیے آپ کے اپنے اندر
موجود پوشیدہ قو توں کو ابھارتی ہیں۔ جب آپ اپنی روز مرہ زندگی میں ہوگا پر عمل کرتے
ہیں تو آپ کی مثال ایک ایسے کار کے مالک سے دی جا علی ہوئی بالکل نی اور شاندار حالت
میں ہروقت چالور کھتا ہے۔ اگر آپ اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو آپ ایک ایسے کار کے
میں ہروقت جالور کھتا ہے۔ اگر آپ اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو آپ ایک ایسے کار کے
مالک ہیں جس کی گاڑی صبح سارے نہیں ہوتی اور جے مہتگی سروس اور بھاری مرمت کی
ضرورت ہے اور آخر کارایک انتہائی تازک لمح میں کھڑ کھڑ اکر خاموش ہوجاتی ہے۔ اور

زہر ملے مادے خارج ہوجاتے ہیں' تھکاوٹ دور ہوجاتی ہے۔ قدرت نے حیاتیاتی انجینئر نگ کا ایک ایبامعجز ہ ( یعنی ہمارابدن ) ہمارے سپر دکر دیا ہے جوہمیں ایک پُرسکون اورصحت مند بڑھا بے کا تحفہ پیش کرسکتا ہے۔

اس باب میں ہم نے زندگی کے اس جیران کن نظام کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر اس کے تین اہم و ظائف کی روشنی میں جائز ہ لینے کی کوشش کی ہے۔

1۔ جسم کا ہڈیوں 'مسلز اور لیگامنٹس پرمشمل مضبوط اور لیکدار ڈھانچہ جس نے ہمارے جسم کوسہارا دے رکھا ہے۔

2۔ ہاضے 'تنفس اور دوران خون کے نظام جوجسم کے ہر خلیے اور ٹشو کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کوصحت مند حالت میں رکھتے بیں ۔

2- اعصاب اور ہارموز پر مشمل پیغام رسائی کا اہم ترین نظام جو ہمارے جسمانی 'جذباتی اور زبنی اعمال کو منظم اور متوازن رکھتا ہے۔ یوگا ایک منظم طریقے سے زندگی سے معمور ہمارے اس جسم کے ان تمام حصوں کے افعال کو بہترین حالت اور ایک متوازن صورت میں قائم رکھتا ہے۔ جدید دور میں بچپن کے چند سالوں کے بعد کمل اور بھر پورصحت مند زندگی کا لطف شاذ ہی کسی کو نصیب ہوتا ہوگا۔ ہم اپنے جسم کو مفت کا مال بجھتے ہوئے بغیر سوچے سمجھ اس کا غلط اور ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ ہم تازہ ہوا اور دھوپ سے دور کئی گئی گھنٹے بند کمروں میں بیٹھ کرگز اردیتے ہیں۔ ہمار انشست و برخاست کا انداز غیر فطری اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بچی بی غذا کیل بغیر چبائے تیزی سے حلق میں اتارتے رہتے ہیں۔ ہمارے دہ ہم آزادانہ حرکت سے محروم رہتے ہیں' ان کے مختلف اعضا کو مناسب طور پر پھیلنے یا جسم آزادانہ حرکت سے محروم رہتے ہیں' ان کے مختلف اعضا کو مناسب طور پر پھیلنے یا مسکڑنے کا موقع نہیں ملتا' صاف ہوا اور تازہ اور خطری غذاؤں سے ہم نے خودکومحروم رکھا ہوا ہے۔ اگر ان زیاد تیوں کے خلاف ہمارا جسم فطری غذاؤں سے ہم نے خودکومحروم رکھا ہوا ہے۔ اگر ان زیاد تیوں کے خلاف ہمارا جسم کوئی شکایت کرتا ہے تو ہم گولیاں بھا تک کر اس کی ان فطری آ وازوں کو خاموش کردیتے ہیں جو ہمیں کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کرتی ہیں اور اس میں ہونے والی تو ٹر بھوٹر ہیں جو ہمیں کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کرتی ہیں اور اس میں ہونے والی تو ٹر بھوٹر بھوٹر کیور



ہمارے جسم کا فطری رجحان صحت مند رہتا ہے ہمارے جسم کے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے صحے اور فعل کا صرف اور صرف ایک ہی حیاتیاتی مقصد ہے اور وہ ہے ہروقت اپنے ہم کے صححت مند رکھنا زخم مندمل ہوجاتے ہیں ہڈیاں جڑجاتی ہیں بخارختم ہوجاتا ہے

درمیان موجود تھوں اور لچکدار مادے کو ہڈیوں کو ساتھ جوڑتی ہے) کے ذریعے باہم بندھے ہوئے ہیں جبکہ مسلز اس سارے ڈھانچے کو نہ صرف سہار ااور حرکت دیتے ہیں بلکہ اسے متوازن رکھنے کے لیے ایک سیدھ میں قائم بھی رکھتے ہیں۔

ذھانچوی مسلز خالف تو تول کے توازن کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ جب ایک مسل کوئی حرکت پیدا کرنے کے لیے سکڑتا ہے تو دوسرامسل اس حرکت کی تحمیل کے لیے مسل کوئی حرکت پیدا کرنے کے لیے سکڑتا ہے تو دوسرامسل اس حرکت کی تحمیل کے وہد سے تخت ہو چکا ہوتو سکڑنے والا یا''حریفانہ' مسل کم استعال کی وجہ ہے تھم کو تحرک ہو چکا ہوتو سکڑنے والامسل موٹر طور پر کا مہیں کرسکتا ( یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو متحل خت رکھنے کے لیے پھیلاتے یا انگرائی لیتے ہیں )۔ جذباتی اور جسمانی دباؤ مسلز کومستقل خت کرنے کا موجب بن سکتا ہے جو ہر حرکت میں رکاوٹ کا باعث بنے ہیں اور ہم ممل کو دوگی تھکاوٹ کا حامل بنادیے ہیں۔ جسم کوڈ ھیلا چھوڑنے والی یوگا کی تکنیکوں (ساؤ آسن) کے ذریع تعاور کو کم کرنے سے جسمانی حرکات جوانی کے دور کی طرح آسان ہو جاتی ہیں اور در دوں سے نجات ملتی ہے۔ بڑھا پے کا عمل بھی جوڑوں کو باندھ کرر کھنے والے لیگامنٹس در دوں سے نجات ملتی ہے۔ بڑھا پے کا عمل بھی جوڑوں کو باندھ کرر کھنے والے لیگامنٹس ورمسلز کی سطح کو کمزور اور تخت کردینے کا موجب بنتا ہے اور اس وقت کی قشم کا اچا تک

یوگائے آس مسلز اور لیگامنٹس کوایک دھیما اور بتدریج بھیلاؤ دیتے ہیں جو کہ کشر کھیلوں کی طرح کا شدید اور اچا تک تھچاؤ نہیں ہوتا'جس کے بعد اتنا ہی شدید سکڑاؤ بھی بیدا ہوتا ہے۔مسلز کو بھیلا نا انہیں زیادہ قوت کے ساتھ سکڑنے میں مدودیتا ہے جبکہ میمی حرکات اور گہرے سانس مسلز کو آسیجن کی سپلائی میں اضافہ کرتے ہیں اور مسلز کے بھیلا وُ اور سکڑ اور شوز میں اور یشوں میں لیکٹیک ایسڈ کے اجتماع کورو کتے ہیں۔مسلز کے بھیلا وُ اور سکڑ اور شوز میں اور ہسم کے دیگر حصول میں دوران خون کو متحرک کرتا ہے اور دریدوں کے ذریعے اس کی ایسی میں اضافہ کرتا ہے۔

بچین میں ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے مسل کی ورزش میں بھی لطف محسوں کرتے ب - بیفطری سرگرمی جسم کوفٹ اور مسلز کے نظام کومتوازن رکھتی ہے۔ جوانی میں ایک ہی رح کے کام بار بار کرنے سے ہماری حرکات کا دائر ہ محدود ہوجا تا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی مرمت کرنے والے فطری نظام کو تباہ کردیتے ہیں۔ ان قدرتی نظاموں کو دوبارہ توازن میں لاتے ہوئے یوگا چھی صحت بحال کرنے میں بہت اہم کر دارادا کرسکتا ہے۔ اگر چہسالہا سال سے غیر صحت مندانہ زندگی بسر کرتے ہوئے آپ کو دباؤ' تھکاوٹ' بلڈ پریشز' بے خوابی' جوڑوں کے در دوغیرہ جیسی مانوس بیاریوں نے ہی کیوں نہ گھیرر کھا ہو۔

240

بہت ی بیاریاں اور قوت حیات کی جس کا ہم شکار ہوتے ہیں وہ عام طور پر متحرک جسم کے حیات افروز نظاموں کو پوری طرح استعمال نہ کرنے یا ان کو مناسب طور پر متحرک نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل صحت کے لیے تشکیل دیئے گئے تمام ضابطوں میں ورزش کی سفارش کی جاتی ہے کوگا کی ورزشیں ان سب میں منفر دحیثیت رکھتی ہیں۔ بر سے بوگ ہزاروں سال پہلے اس حقیقت کو پاچکے تھے کہ ایک مکمل ورزش وہ نہیں جو ہمارے مسلز کو پر وال چڑھائے اور جسمانی طور پر ہمیں تھکا دے۔ بلکہ ورزش ایسی ہونی ہمارے مسلز کو پر وال چڑھائے اور جسمانی طور پر ہمیں تھکا دے۔ بلکہ ورزش ایسی ہونی جاتے جو آرام سے ہمارے جسم کو پھیلائے تقویت دے اور سب سے بروگر دور ان خون کو خور ان خون کو خلاوں کی سطح تک متحرک کرے تا کہ نشوز پر ورش یا ئیں فاسد مادے خارج ہوں حیات کوخلیوں کی سطح تک متحرک کرے تا کہ نشوز پر ورش یا ئیں فاسد مادے خارج ہوں حیات افروز اعضا اپنی کامل گنجائش سے مطابق کام کرشیں اور صحت کا میٹا بولزم بحال ہو سکے۔

یوگا فلاسفی میں مادی جسم صحت کا صرف ایک پیپلوخیال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذہن اورروح کوبھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ مغربی طب نے بھی اب پیشلیم کرنا شروع کردیا ہے کہ جسم کوصحت مندر کھنے کے لیے وہن کوبھی تندرست رکھنا ضروری ہے لیکن مغربی رسائی جھے بخروں میں ہے جبکہ یوگاذہن جسم اورروح کے علم کو یکجان کردیتا ہے۔

# جسم كارد هانجيه

توازن کا جوسب سے جیران کن مظاہرہ انسان ہرروز کرتا ہے وہ دو پیروں پر
سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ انسانی ڈھانچہ بہت معمولی می کوشش کے ساتھ ہمارے وزن کو
سہار نے اور تقسیم کرنے کے لیے اپنے آپ کوسیدھ میں لے آتا ہے (پاؤں کی محراب
ریڑھ کی ہڈی کا درست خم' ہر جوڑ کی شکل' پیڑو کا جھکاؤ) یہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ
حرکات کی مکمل آزادی اور زندگی کو قائم رکھنے والے اعضا کی حفاظت کو یکجا کر دیا گیا ہے۔
تمام جوڑ مضبوط اور کچکدار لیگامنٹس (مضبوط ٹشوزکی ڈوری جو جوڑوں کے

W

W

p

k

0

t

•

0

m

کے نیلے جھے کو گول رکھتے ہوئے اور سرکوآ گے کی جانب نکا لتے ہوئے کئی کئی گھنٹے مسلسل میزیر بیٹھنے سے سرکے بالکل نیچے واقع لیگامنٹس جھوٹے ہوجاتے ہیں لہٰذا اس کوسیدھا کرنے کی کوشش در د کا موجب ہوعتی ہے'اوربعض اوقات ساری ریڑھ کی ہڑی میں در د کی لہرسفر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کے تمام لیگامنٹس یا ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں (سارا دن میزیر کام کرنے کے بعد مجھلی آسن یا کندھوں کے بل کھڑے ہونے والا آسن مددگار ثابت ہوتا ہے) نشست و برخاست کے غلط انداز عام طور پر ریڑھ کی ہٹری کے نکلے جھے' کولھوں اور پیڑو پر غیرضروری دباؤ کا باعث بنتے ہیں جس کے نتیجے میں کمر دردیا کمر میں تناؤ پیدا ہوسکتا ہے۔ ہمیشہ ایک کندھے پر بیک اٹھانے جبیہا بظاہر بےضررعمل ایک طرف کےمسلز کو زیادہ مضبوط بناتے ہوئے سارے ڈ ھانچے کوغیر متوازن کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڑی کا کوئی میروا پی جگہ ہے مل جائے۔لیکن اس قسم کے صحت کے تمام مسائل کے لیے احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہوتی ہے۔آ سنوں کی ممل تر بیب کی با قاعدہ مشق' جو کہ دوران خون کومتحرک کریے اورجسم کے ہر جھے کومنظم طور پر تفویت دینے کے لیے شکیل دی گئی ہے تا کہ مسلز صحت مند اور متواز ن ر ہیں' آپ کوساری زندگی جوان اور پھر پیلار کھے گی۔

آ ب کے ڈھانچوی مسکر دائیں سے بائیں اور آ گے سے پیچھے تہول کی صورت میں ہم آ ہنگی اور توازن کے مواتھ تھلے ہوئے ہیں۔ ہرسل نے جس مقام کو تھنچا ہوتا وہاں جزاہوتا ہے اور جس مقام سے تھینچنا ہوتا ہے وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے۔مسلز عام طور پر جوڑوں کی صورت میں کام کرتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ کا گھٹناخم کھاتا ہے تو فلکسر (flexor) تھینجنے کے لیے سکڑتا ہے اور ایکسٹنر (extensor) خم میں مدد دینے کے لیے پھیلتا ہے۔ جب آب اے سیدھا کرتے ہیں تو اس کے برعکس عمل ہوتا ہے۔ ای طرح ایلیومیرز (Elevators)اور ڈیپریسرز (Depressors) کسی عصے کو اٹھاتے اور نیچے لاتے ہیں۔ جبکہ ایڈکٹرز (adductors) اور ابیڈکٹرز (Abductors) اسے جسم کے مرکزی خط کی جانب یا اس سے پرے کو حرکت دیے ہیں۔ان کے علاوہ روٹیٹرز (Ratators) بھی ہوتے ہیں جو کسی حصے کو گھو ماتے ہیں

آ سان بوگا

مینر ز (tensors) جوڑوں کو جامد کرتے ہیں اور سفسٹر ز (Sphincters) جسم
پر موجود سوراخوں کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ یوگا کے آئن مسلز کے ہر حریف سیٹ پر
منظم طریقے سے کام کرتے ہیں (مثال کے طور پر نیچے دیئے گئے آگے کی جانب خم اور
ہیچھے کی جانب خم والے آئن) اور انہیں صحت مند کچکدار اور ایک دوسرے کے ساتھ
توازن میں رکھتے ہیں۔ یہاں دی گئی تصاویر میں صرف او پر والی سطح کے ہوئے براے مسلز
دکھائے گئے ہیں۔ (ریڑھ کی ہٹری کو سہارا دینے والے گہرے مسلز نظر نہیں آرہے)





سر گھٹنوں پر والا آئن(اوپر) گھٹے پاؤں اور گردن کے ایکسٹنرز (extensors) بڑمل کرتا ہے ٔ رانوں کے مسلز اور بیثت کے مسلز کو پھیلاتا ہے۔ شیش ناگ آئن گھٹنوں 'پیروں' ریڑھ کی ہڈی اور گردن کے فلیکسر پڑمل کرتا ہے۔

#### زهانچه:

ہارے جسم کا انحمار تقریباً 206 ہڈیوں پر مشتمل ایک پیچیدہ فریم ورک پر ہے۔
محوری ڈھانچہ کھو پڑئ سینے کی ہڈی 'پیلیوں اور یڑھی کی ہڈی کے مہروں پر مشتمل ہے جو کہ
د ماغ کے انتہائی اہم حصے حرام مغز کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیرمہرے ریڑھ کی ہڈی کو مرحلہ
وار (گردن 'چھاتی 'کمر اور کو کھوں کے علاقے میں )خم اور لچک مہیا کرتے ہیں اور جسم کے
وزن کو مختلف حصوں میں مؤثر انداز میں تقتیم کرتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کی ان خمید گیوں
میں بیدا ہونے والے مسائل (گول کندھے وشنسی ہوئی پشت اور بل کھائی ہوئی ریڑھ ک
ہڈی ) کمر کے مہروں پر باز وؤں اور ٹاگوں کے جوڑوں پر پیڑو کی ہڈی اور کندھوں پر بوجھ
میں اضافہ کرتے ہیں۔ جوڑوں کو رگڑ سے اور ٹوٹ بچوٹ سے بچانے کے بیان کے
میں اضافہ کرتے ہیں۔ جوڑوں کو رگڑ سے اور ٹوٹ بچوٹ سے بچانے کے بیان کے
میں اضافہ کرتے ہیں۔ جوڑوں کو رگڑ سے اور ٹوٹ بچوٹ سے بچانے کے بیان کے
میں اضافہ کرتے ہیں۔ جوڑوں کو رگڑ سے اور ٹوٹ بچوٹ سے بچانے کے بیان کے



يوگا اورصحت

انبیں اپنی درست جگہ پر باندھ کررکھا ہوتا ہے۔ یو گاکے تمام آسن اس طرح سے تشکیل دیئے کئے ہیں کہ بیجسم کے ہر جوڑ کو کھول کر ان کے درمیان موجود حفاظتی مادے کارٹی کج (Cartilage) کود باؤے نے ات دلاتے ہیں اور جوڑوں کی ہٹریوں کو آپس میں درست سیدھ میں رکھتے ہوئے انہیں ہرفتم کے ناجائز دباؤ سے آزاد کردیتے ہیں۔مسلز اور لیگامنٹس کوصحت مندر کھتے ہوئے اور اپنے نشست و برخاست کے انداز کو درست رکھتے ہوئے آپ جوڑوں کو پہنچنے والے نقصانات سے پچ سکتے ہیں۔

## مہروں کے درمیان ڈسکیں Intervertebral Discs

مہروں کے درمیان کارنی کج ئے پیڈ ہوتے ہیں جن کا مرکز جیلی جیسے مادے سے بنا ہوتا ہے بیجھٹکوں کو جذب کرتے ہیں اور حرکت کو آسان بناتے ہیں۔ آرام کی حالت میں ہرڈ سک گول شکل میں ہوتی ہے

( نیچے بائیں جانب)معمول کی حالت میں کھڑے ہوئے ڈسک کا مرکزجسم کے وزن کی وجہ ہے دب جاتا ہے (نیچے دائیں جانب) بعض اوقات کسی شدیدیا احیا تک حرکت کے بنتیج میں بیڈ سک کھسک جاتی ہے( کارٹی لج باہرکونکل آتا ہے اور ریڑھ کی ہٹری کے قریب عصبے برد باؤ ڈالتے ہوئے شدید در د کا باعث بنتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حرکت کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ایک بوگا کا استاد ایسے آسن سکھا تا ہے جن کی مشق کرکے آپ ریڑھ کی ہڑی کو مضبوط کرتے ہوئے ایسے واقعات سے نے سکتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کوڈ ھیلا چھوڑنے کے السے انداز بتا تا ہے جوڈ سکوں کواپنی جگہ پر قائم رکھتے ہیں۔

## ريره هي پڻري ڪر کات:

ہماراجسم اس طرح سے تشکیل دیا گیاہے کہ ہم اپنے بازوؤں ٹانگوں اورریڑھ کی ہڑی کو بے شارقتم کی مختلف حرکات دے سکتے ہیں لیکن ہم ان کا استعمال بہت ہی کم کرتے ہیں جس کی ایک وجہ تو رہے کہ ہمیں ان کی وسعت کا پوری طرح علم ہی نہیں ہے ٔ دوسری وجہ

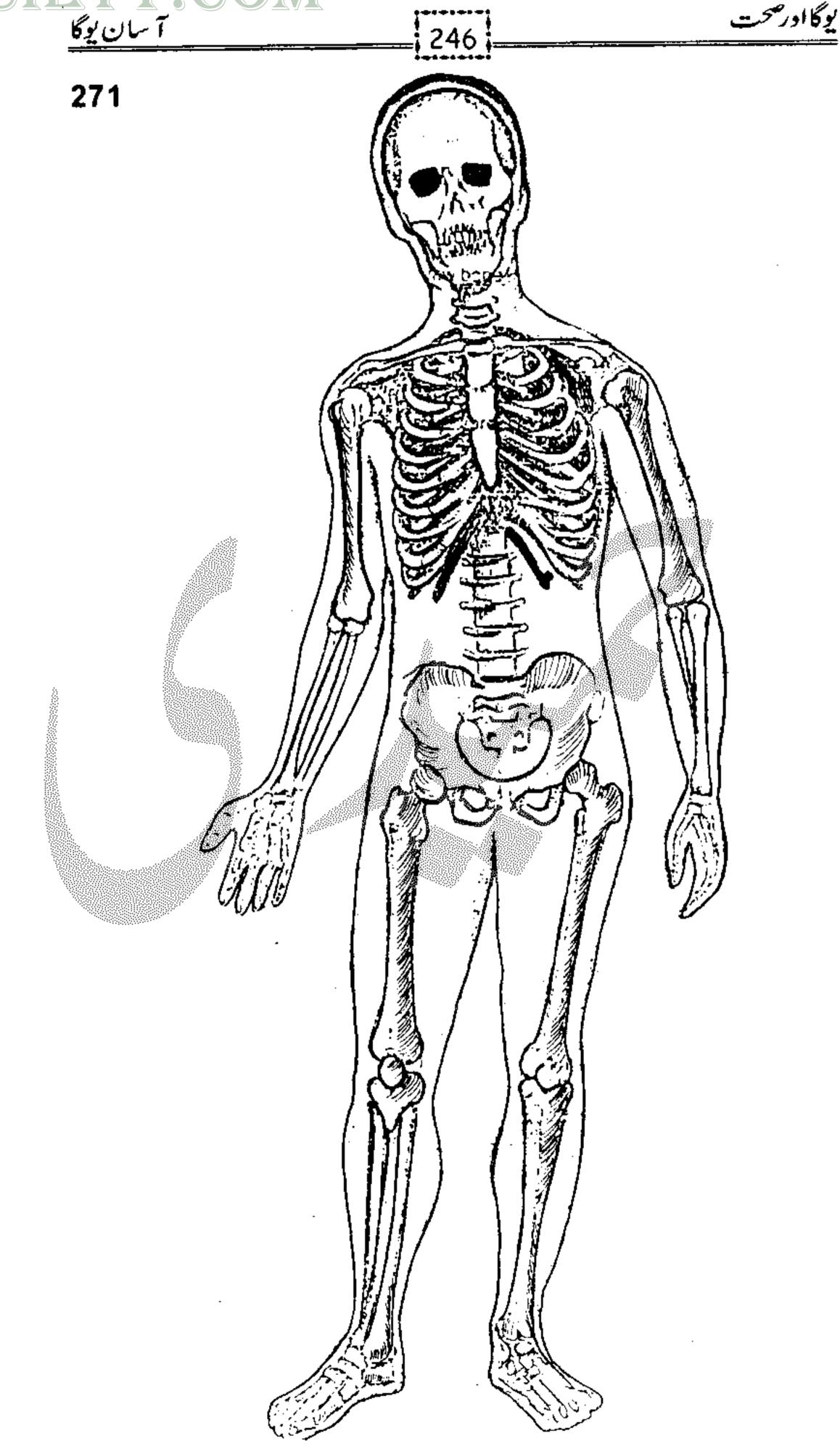

آ سان يوگا

آ سان يوگا

تریکون آسن مکمل ریڑھ کی ہٹری کو زیادہ سے زیادہ 85در ہے کاخم دیتا ہے

( كمركے حصے میں 20 در ہے كا جھاتی كے حصے میں 20 در ہے كا اور گردن كے علاقے

میں 35 سے 45 کا) چکرآئن کی بیاختر اعریز ھی ہڈی کواس کا پیچھے کی جانب کا زیادہ

سے زیادہ خم دیتا ہے جو کہ کل 140 در ہے کا ہوتا ہے ( گردن میں 75 در ہے کچھاتی اور

کمرکے جصے میں 65 در ہے کا) اس میں جومسلز حصہ لیتے ہیں وہ پشت' فرش پر رکھی ہوئی

ٹا تک اور کلائیوں کے فلیکسر لیعنی سکڑنے والے مسلز اور بازوؤں اور اوپر اٹھائی ہوئی ٹا نگ کے ایکسٹنر extensor یعنی تھلنے والے مسلز ہیں۔ (دیکھیں تصویر 274)

یج کا انداز ڈھانچ کو آگے کی جانب کا 110 در ہے کاخم دیتا ہے۔ یہ آس

ریڑھ کی ہٹری کے لیگامنٹس کو آرام پہنچا تا ہے پشت کے مسلز کو پھیلا تا ہے اور کمرے کے جھے میں مہروں کے درمیان ڈسکوں ہے دیاؤ کوختم کرتا ہے جو عام طور پر کھڑے ہونے کی

صورت میں موجود ہوتا ہے۔( دیکھیں تصویر 275)



ساؤ آسن ریزه کی مثری ہے تمام د باؤنتم کر دیتا ہے اور قدرتی توازن لو . حال كرتا ہے۔ پیٹے كی ہٹرى پیڑو كی ہٹرى كواو پر اٹھاتی ہے اور اس كواث ثقل لی قوت ئے باتھ اطراف میں کھلنے کا موقع دیتی ہے اور مہروں کے درمیان ڈسکوں لوممل آرام پڑنیا تا ہے۔



یون مکت آسن پیڑو کی ہٹری کو جھکا تا ہے اور پیٹھ کے جوڑوں کو جدا کرتے ہوئے کولھوں کوخم دیتا ہے۔اس آس میں پیڑو کا زیادہ سے زیادہ خم 30 در ہے کا ہوتا ہے۔

یہ ہے کہ ہم جوڑوں وریڑھ کی ہڑی اور مسلز کے لیگامنٹس سے پوری طرح کام نہیں لیتے جس کی وجہ سے بیسخت ہوجاتے ہیں۔ ہماری ریڑھ کی مٹری کئی سم کی حرکات انجام دینے کے قابل ہے جن میں آگے کی جانب خم پیچھے کی جانب خم اطراف میں خم چوڑ انی میں بل کھا نا اور جھولنا وغیرہ شامل ہیں ۔اس کی ان مختلف حرکات کی حدو د کالعین کرنے میں مہروں کے ابھاروں کی ساخت کی گامنٹس کی لمبانی اور ایک دوسرے کے برعلس کام کرنے والے مسلز کی حالت اہم کر دارا دا کرتی ہے۔ یہاں جو آسن دکھائے گئے ہیں وہ ایک صحت مند ریڑھ کی ہٹری اور کولھوں کے جوڑ کی زیادہ سے زیادہ گنجائش کو ظاہر کرتے ہیں۔ ریڑھ کی ہٹری کی لیک مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے اور اس میں ورزش کے ذریعے اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہاں دکھائی گئی حالتوں کو اختیار نہ کرسکیں تو مایوس ہونے کی ضرورت تہیں ہے۔ آپ اور آپ کے ڈھانچ کی قدرتی کیک کے درمیان صرف مثق حائل ہے۔ یعنی آپ مشق کے ساتھ بیسب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔



تصوير 275

طور پرزیادہ قوت سے سکڑتا ہے۔ یوگا کے آئن اہم اندرونی اعضا کی ماکش کرتے ہیں اور نوام انہام انہنام کے مسلز کوخوراک کو آگے دھکیلنے کے لیے مزید متحرک کرتے ہیں۔

جدید زندگی کے انداز ٹشوز کی سطح پر خاص طور سے تباہ کن اثر ات مرتب کرر ہے

ہیں ۔ جہم کو پھیلا نے یاحر کت دیئے بغیر کی گئٹٹوں تک ایک جگہ جامد ہو کر بیٹھے رہنے سے

خون کی نہ صرف خور دیمنی گردش بلکہ بڑی گردش بھی ست پڑجاتی ہے۔ ہم آلودہ ہوا میں

سانس لیتے ہیں یا تمبا کونوشی کرتے ہیں اور الیی غذا کیں کھاتے ہیں جو بہت حد تک ایسے

مادوں پر شمتل ہوتی ہیں جن کوجہم استعمال نہیں کر سکتا یا پھر حقیقتا زہر لیے ہوتے ہیں۔ جب

دوران خون میں سستی آتی ہے تو گرد ہے اور جگر پوری استعداد کے مطابق کا منہیں کر سکتے

اور زہر لیے مادے جمع ہونے شروع ہوجاتے ہیں اور ٹشوز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال

کے طور پر گوشت میں اس سے زیادہ پورک ایسٹہ ہوتا ہے جتنا ہم خارج کرتے ہیں 'یہ ٹشوز

کو نقصان پہنچا تا ہے اور گنٹھیا اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا کرتا ہے۔

کو نقصان پہنچا تا ہے اور گنٹھیا اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا کرتا ہے۔

تکلیف دہ علامات مثلاً بدہ معمیٰ سوجی ہوئی شریا نیس یا سردر د کار کی وارنگ لائش کی طرح ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ گاڑی خراب ہونے کے قریب ہے۔ محض علامات کا علاج کرنا اور پوری نظام کی مناسب کارکردگی کونظر انداز کردینا ایسا ہی ہے جس طرح آپ اپنی کار کی وارنگ لائش کوکاٹ دیں تا کہ یہ آپ کو پریشان نہ کریں ۔ یوگا کی تعلیمات کے مطابق آپ کو پور ہے جسم کا ایک وحدت کے طور پریلاج کرنا چاہیے ۔ کیونکہ ہر حصہ باتی ماندہ جسم کو بھی متاثر کرتا ہے اور جسم اور ذہمن کے قریبی تعلق کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ شبت انداز ہیں سوچیں گے تو آپ کے جسم کا ہر خلیہ متاثر ہوگا۔ اگر آپ ایپ نزندگی کے طرزعمل کو بدل لیتے ہیں اور اس کی بنیاد صفحہ 17 پردیئے صحت کے آپ ایپ نزندگی کے طرز عمل کو بدل لیتے ہیں اور اس کی بنیاد صفحہ 17 پردیئے صحت کے باپنچ اصولوں پر استوار کرتے ہیں تو آپ کا سار انظام آپنی بہترین سطح پر کام کرر ہا ہوگا اور اس طرح آپ کے جسم کا ہرعمل صحت مند ماحول ہیں انجام پائے گا۔

بإضمه:

مسلس ڈایا فرام کی تنفسی حرکات کے ذریعے نظام انہضام کے اعضا کی مسلسل ماکش ان کو صحت مندر کھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ پیچھے اور آ گے کی جانب خم اور ریڑھ کی ہڈی کو

# غذارساني كانظام

جاراجهم جاری روح کامسکن ہے اس لیے جارا فرض ہے کہ ہم اس کی اچھی و مکھ بھال کرتے رہیں۔ ہمارے جسم کی صحت کا انحصار ہمارے خلیوں کی صحت پر ہوتا ہے جو کہ ہمارے نشوز اور جسمانی اعضا کے تعمیری بلاکس ہیں۔ بیٹشوز اور اعضا جوفرائض ادا کرتے ہیں وہ ہماری جسمانی صحت میں اہم کر دار ادا کرتے ہیں۔خلیوں اور ثشوز کوصحت مندر ہے کے لیے مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے بعنی بیز ہر ملے مادوں سے ململ پاک ہونے چاہئیں' انہیں وافر مقدار میں غذائی اجزا میسر ہونے چاہئیں' اور ان کے درمیان مواصلات کاایک مؤثر نظام موجود ہونا جا ہیے۔ ہر خلیے کواپنے فرائض احسن طور پر انجام دینے کے لیے تازہ آ سیجن کی بطور ایندھن ضرورت ہوتی ہے اور گارین ڈائی آ کسائیڈ سے فوری نجات کی طرورت ہوتی ہے۔ ضلیے کومناسب غذائی اجزا پہنچائے کے کیے سب سے پہلے ایک صحت مندول اور صحت مند پھیپھردوں کی ضرورے ہوتی ہے۔ ورست غذا درست وقت پر کھانے سے آپ کا نظام انہضام تندرست رہے گا اور خون مناسب انداز میں غذائی اجز اکوجذب کرسکے گا اور فاسد مادوں کوشارج کر سکے گا۔خلیوں کے گر دخون کی خور دبنی شریانوں میں گر دش ہماری صحت اور قوت حیات کے لیے بنیاد کی

جب آپ اپی جلد کے کسی حصے کو دباتے ہیں تو پہلے یہ سفید پڑجا تا ہے کیونکہ

یہاں سے خون بیچے ہٹ جا تا ہے اور پھر جیسے ہی یہ تیزی سے واپس آتا ہے سرخ ہوجاتا

ہے۔ بالکل ای طریقے سے یوگا آپ کے خلیوں پر کام دکھا تا ہے جس طرح ایک آفنج کو

نچوڑا جا تا ہے 'پہلے یہ آپ کے نشوز کو نچوڑ کر فاسد مادوں کو باہر نکالنا ہے پھر نشوز کو پھیلا کر

یہ تازہ 'حیات بخش غذائی مادوں اور تو انائی کو ہر ضلیے تک گردش کرنے کا موقع مہیا کرتا

ہے۔ آس کے دوران جب آپ زیادہ گہرے سانس لیتے ہیں تو اس کے نتیج میں ہر ضلیے

کوزیادہ آسیجن مہیا ہوتی ہے اور آتی ہی تیزی سے اسے کاربن ڈائی آ کسائیڈ سے نجات

عاصل ہوتی ہے۔ جب وریدوں کے ذریعے زیادہ خون دل میں بہنچنا ہے تو دل ردمل کے حاصل ہوتی ہے۔ وریدوں کے ذریعے زیادہ خون دل میں بہنچنا ہے تو دل ردمل کے حاصل ہوتی ہے۔ جب وریدوں کے ذریعے زیادہ خون دل میں بہنچنا ہے تو دل ردمل کے حاصل ہوتی ہے۔ جب وریدوں کے ذریعے زیادہ خون دل میں بہنچنا ہے تو دل ردمل کے حاصل ہوتی ہے۔ جب وریدوں کے ذریعے زیادہ خون دل میں بہنچنا ہے تو دل ردمل کے حاصل ہوتی ہے۔ جب وریدوں کے ذریعے زیادہ خون دل میں بہنچنا ہے تو دل ردمل کے دیا جب وریدوں کے دیا جب کے دیا جب کی میں بہنچنا ہے تو دل ردمل کے حاصل ہوتی ہے۔ جب وریدوں کے ذریعے زیادہ خون دل میں بہنچنا ہے تو دل ردمل کے دیا جب وریدوں کے دیا جب وریدوں کے دیا جب کی سے اسے کاربن ڈائی آ

آ سان بوگا

جانے کے حیات بخش عمل میں اضافہ کرتے ہیں۔ مسلز اور کچکدار ٹشوز کو مضبوط بناتے ہیں جب ہیں۔ مسلز اور کچکدار ٹشوز کو مضبوط بناتے ہیں جبکہ پرانائم تنفس پر کنٹرول سکھا تا ہے اور ہوا کے راستے کوصاف رکھتا ہے۔ اندر گہراسانس کھینچنے اور سانس رو کئے کی مشق میں ٹڈی اور مور آسن خاص طور پر مددگار ہوتے ہیں۔ لیے سانس باہرنکا لئے میں ناؤلی اور یدیان بندھ اور ڈایا فرام کی ورزش کے لیے کہلا بھاتی

آسن بہت فائدہ مند ٹابت ہوتے ہیں۔ پی

تنفسی مسلز:

281





آب کے پھیپھڑے سینے کے جوف میں جزوی خلا کے اندر چڑے کے دھونکی کی طرح کام کرتے ہیں ہوا کو اندر کھینچنے کے لیے پسلیاں پھیلتی ہیں اور جوف بڑا ہوجا تا ہے اور شکمی اعضا کی مالش کرتا ہوا ڈایا فرام نیچے کو حرکت کرتا ہے۔ جب آپ سانس باہر نکا لتے ہیں تو پیٹ سکڑتا ہے پسلیاں اندر کو دبتی ہیں اور ڈایا فرام دل کی مالش کرتا ہوا او پر کوحر کت کرتا ہے۔

ہوا کی تھیلیاں :



پھیچراول میں موجود ہوا کی نالیاں Bronchi) باریک حصول میں تقسیم ہوجاتی ہیں جن کے سرول پر ہوا کی تصلیاں (alveoli) واقع ہوتی ہیں۔اگرآ ب انتظے سانس لینے کے عادی ہیں تو دور گہرائی

میں واقع ہوا کی تھیلیاں بے کاررہتی ہیں اورختم ہوجاتی ہیں' جس کے نتیجے میں آئسیجن کی سیلائی میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔تپ کاہی سیلائی میں کمی واقع ہوجاتی ہے جبکہان میں انفیکشن کا خطرہ بھی پیدا ہوجاتا ہے۔تپ کاہی

بل دینااس عمل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نیچے دکھائی گئی اگنی سارورزش براہ راست ڈایا فرام براثر انداز ہوتی ہے۔

ا گنی سار :





اس آس میں پہینگ کاعمل ہاضے کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ پاؤں چوڑے رکھ کر کھڑے ہوجا کیں گھٹنول کو تھوڑا ساخم ویتے ہوئے ہاتھ رانوں پر رکھ لیس اور نگا ہیں اپنے بیٹ پر مرکوز رکھیں ۔ سانس باہر نگا گئے ہو ہے بیٹ کو اندر کھینچینی سانس روک لیس اور بیٹ کو اندر اور باہر پہپ کریں۔ جب آپ سانس اندر تھینچنے کی شرورت محسوس کریں تو پہینگ کاعمل روک دیں ایک معمول کا سانس لیس سانس باہر نکالیس اور دوبارہ پہینگ شروع کردیں ۔ ایک وقت میں دس سے اٹھارہ مرتبہ بیٹمل دہرانا کافی ہوتا ہے۔ عمل شفس نظم شفس نہ سانس باہر نکالیس اور عمل شاہرہ سے اٹھارہ مرتبہ بیٹمل دہرانا کافی ہوتا ہے۔

ہمارے جسم کوآ کسیجن بہم پہنچانے کا واحد ذریعہ ہمارے بھیپھر ہے ہیں۔ صحت مند پھیپھر کے گہراسانس لینے سے پوری طرح پھیلتے ہیں اورساتھ ہی ہوا کی ان بے شار چھوٹی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کو بھیلاتے ہیں جہاں خون کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فاسد کاربن ڈائی آ کسائیڈ کو باہر نکالنے کے لیے پوری قوت سے سکڑتے ہیں (اگر چہ ہوا ہیں موجود معلق ذرات عام طور پر پھیپھر وں ہی میں رہ جاتے ہیں) بوگا ہیں اور ہوا اندر لے کے آ من اور شکمی تفس آ پ کے سارے نظام تفس کو تقویت دیتے ہیں اور ہوا اندر لے

(ناک اور گلے کی انفیکشن کا بخار ) اور د ہے کی صورت میں پھیپھردوں کی حچھوٹی نالیاں اور ہوا کی تعیلیاں سکڑ جاتی ہیں۔اس کے تد ارک کے لیے ساؤ آسن پرانائم اور شکمی تنفس مفید ثابت ہو <del>گئے</del> ہیں۔

#### دوران <sup>ټ</sup>ون:

ووران خون جسم کا ایک اہم نقل وحمل کا نظام ہے جو کہسرخ خلیوں کوٹشوز تک آ سيبن پينيائے اور وہاں سے کاربن ڈائی آسائیڈ اٹھا کرلانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے جبکہ خون میں موجو دسفید خلیے بیاریوں کے جراثیموں اور دوسرے فاسد مادوں کو ختم کرتے ہیں۔ دوران خون کی کارکر دگی کا انہمار صحت مند ول اور بڑی شریانوں اور وريدوں نے كے لائليريز (نون لى بال نے باريك شريانيں) تك كى ليك اوران ميں یر جہم کو النا لرنے والے آئن'ناؤلی اور کیلا بھاتی آئن دل کی ماکش کرتے ہیں جبکہ آ سنوں کی تر تیب پرعمل کرنے ہے ہاری ہاری دل پرخون کے دیاؤ میں اضا فداور کمی واقع ہوتی ہے جو کہ دل کے مسلز کومضبوط بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ (دیکھیں تصویر 283) ٹانگوں کی وریدیں اور والو: 284

آ ب کی ٹانگوں کے مسلز کی حرکات آپ کی ٹاعلوں کے مسلز کی حرکات اندرونی وریدوں (Peripheral veins) ہیں جمع استعال شدہ خون اوپر والو سے آ گے (1)

د کھیلتے ہیں جو کہاس کی واپسی کا راستہ رو کئے کے لیے بند (2) ہوجاتے ہیں کھڑے رہنے کے ممل ہے والویر دیاؤبرہ ھجاتا ہے۔

#### سو جي هو ئي وريدين:

زیادہ عرصہ کھڑا رہنے سے پیدا ہونے والا دباؤ اور اندرونی وریدوں میں واقع والوز کی ناقص کارکردگی کی وجہ ہے بعض اوقات باہر کی وریدوں میں واپس آجاتا ہے اور پہ پھول جاتی ہیں اور ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں۔اس حالت کوسوجی ہوئی وریدوں (varicose veins) کانام دیا گیا ہے۔

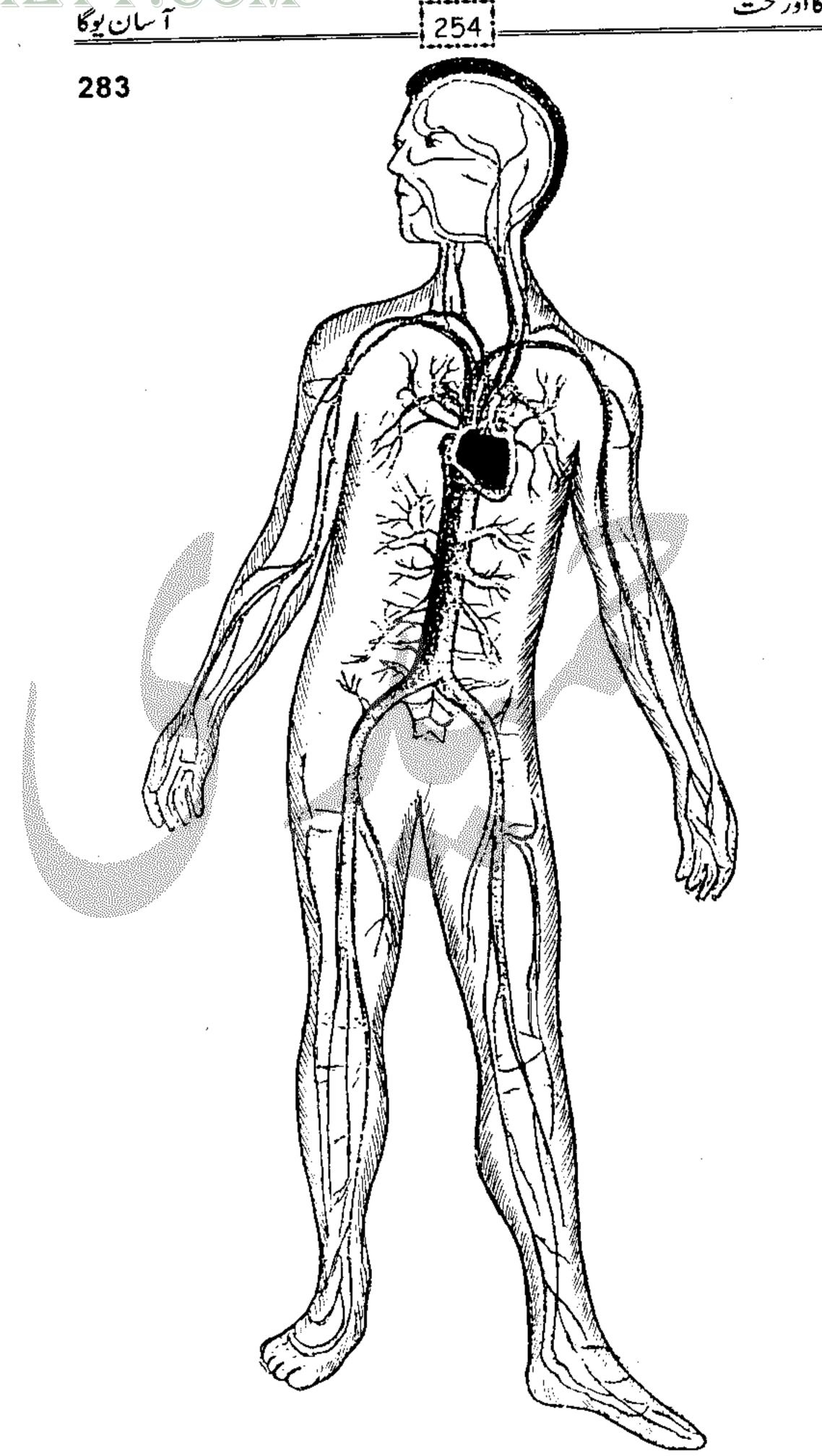

m

مجتم کوالٹا کرنے ہے کشش تقل کاعمل الٹ ہوجا تا ہے اورور بیروں کے والوز ان کی دیواروں کو آرام پہنچتا ہے۔خون سر اور گردن میں دل کی تسی عملی کوشش کے بغیر پہنچ جاتا ہے۔الٹے آ سنوں کی با قاعدہ مشق سوجی ہوئی وریدوں سے نجات ولاتی ہے اوران کے امکا نات کو کم کر دیتی ہے۔ حيات افروز توازن

محسی بھی عام دن کے دوران آپ کی ضرور یات کو بورا كرنے آپ كى خواہشات كى تعميل اور آپ كى صحت اور بقا كو يقينى بنانے کے لیے آپ کا ڈین اورجسم بے شارمختلف سرگرمیاں انجام ویتے ہیں۔جسم ذہن کا ایک ایسالممل ہتھیار ہے جواس کے پیغام

رسانی کے نظام سے ملنے والے ہر حکم اور ہر ترکیک کی بلاچوں وچھ افر مانبرداری کرتا ہے۔ پیغام رسانی کا بینظام ہمارے پورے جسم میں اعصاب کے ایک جال اورخون میں گروش کرتے ہوئے ہارمونز کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم اعصالی نظام (nervous system) كوا يك وسيع اور پيجيده تبلي فون اليجينج كي طرح خيال كرين تو اینڈ وکراین (ہارمونل) نظام (Endorine system) مومی اثرات سے خمٹنے والے ایک ادارے اور مرغ بادنما کی حیثیت رکھتا ہے جو آپ کو آنے والے طوفان یا پُرسکون موسم کے لیے تیار کرتا ہے۔ دونوں نظام معلومات مہیا کرتے ہیں اور اس کے رومل میں ایک سرگرمی کوجنم دیتے ہیں اور ان کے درمیان بیسم کے ہرفعل کومنظم کرتے ہیں (مثلاً اس کوکسی فعل کے لیے تیار کرنااس کوتوانائی مہیا کرنااور اس کے اندرونی ماحول میں استحکام پیدا کرنا جو کہ صحت مندر ہے کے لیے انتہائی ضروری ہے) آپ کے جذبات ان پیغام رسانوں پراٹر ڈالتے بھی ہیں اور ان کااٹر قبول بھی کرتے ہیں اگر آپ خوفز دہ ہیں تو آپ کا جسم خوف کی علامات ظاہر کرتا ہے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے پبینہ آنے لگتا ہے

آ نکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور ایسی ہی دوسری کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔اگر آپ کاجسم سیعلامات بیدا کرناشروع کردیے تو آپ خوفز دہ ہوجا ئیں گے۔

یوگا آسنوں کا سب سے اہم کام اعصابی نظام خاص طور پرحرام مغز اور ریڑھ کی ہٹری کی اطراف میں واقع دواعصاب (nerve ganglia)کومضبوط اور صاف کرنا ہے کیونکہ ریے ہمارے لطیف جسم میں بہنے والی پران کے راستے کے اوپر واقع ہیں۔ مختلف آسن ایک منظم انداز میں تمام پیرا فیرل زوز (جسم کی بیروٹی سطح پر تھیلے ہوئے اعصاب) کو پھیلاتے اور تقویت پہنچاتے ہیں ان کو مضبوط بناتے اور نیورو کیمیکل مواصلات کومتحکم کرتے ہیں۔ یہ پہنچا اور پیراسمپنچیوک نظاموں کوبھی تقویت پہنچاتے ہیں۔جوارادی اور غیرارادی افعال کومنظم کرنے میں ایک دوسرے کے برعکس کام کرتے ہیں۔ مہتھیلک نروز کا نظام ہمارے جسم میں ایسے ردمل پیدا کرتا ہے جو ہماری کسی ضرورت یا ہنگامی صور تحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں مثلاً کسی جذباتی دباؤ کی صورت میں مقابلے یا فرار کاردعمل وغیرہ جبکہ پیراسمپتھیٹک نظام غیرارادی ردعمل پیدا کرتا ہے مثلاً کھانا ویکھ کر منہ میں لعاب کا پیدا ہونا یا معدے میں خوراک ہضم کرنے کے لیے ضروری کیمیائی مادوں کا پیدا ہونا اور نبض اور سانس کامعمول کی رفتار پر واپس آناوغیرہ۔ بیرآس اینڈ وکرائن گلینڈز کی بھی مالش کرتے ہیں اور اسے تقویت پہنچاتے ہیں۔

اگر آپ کے اعصابی اور اینڈوکرین نظام پوری طرح صحت مند ہیں تو آپ کا جسم اور د ماغ نسی ضرورت یا خطرے کی صورت میں مثبت ردممل کا اظہار کرتے ہیں اور فوری طور پر اپنی معمول کی کارکردگی پر واپس آ جاتے ہیں۔لیکن اگر اعصابی نظام اور ہارمونل سطح میں توازن بگڑ جائے تو پھرجسم کوسٹسل ایسے پیغامات موصول ہوتے ہیں جن کے ردممل میں وہ دیاؤ میں رہتاہے اور غیرضروری افعال انجام دیتار ہتاہے۔ اور اس کے نتیج میں تھکاوٹ ہائپرٹینٹش'افسرد کی اوراعصا بی کمزوری جیسی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں اور اگران اہم گلینڈز کی افعال کو دیا دیا جائے توجسم کا میٹا بولزم غیرمتو ازن ہوسکتا ہے جس کے نتیج میں موٹا یا' ماہواری کی بے قاعد گیاں اور آخر کار سٹین بیاریاں بھی لاحق ہوسکتی ہیں۔ تحقیقات سے ٹابت ہو چکا ہے کہ یوگا میں فی منٹ 0.8 حرار ہے خرچ ہوتے ہیں جبکہ وہ

شامل کرتے ہیں۔ تنالفانہ کام کرنے والے ڈھانچوی مسلز کے برعکس اینڈوکراین نظام سے تواز نے اسول پر کام کرتا ہے۔ ایک ہارمون ردعمل کے ایک سیٹ کومتحرک کرتا ہے ۔ دوسراا نے قبول کرتا ہے اور سارے مل جل کرایک دوسرے کے ساتھ اور سمیتھیاک نروس 🚺 سسٹم ئے ہاتھ مل کر چیپیدہ باہمی تعلقات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ان سب کو پیچوٹری گلینڈ (Pituitay gland) کنٹرول کرتاہے جو کہ خود د ماغ یاذ ہن کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اینڈ ولرین نظام جسم اور ذہن کے قریبی تعلقات میں ثالثی کا کر دارا دا کرتا ہے۔ ( جذبات مثلاً خوف اورغصهٔ محبت اورغم دونوں ہارمونل سرگرمیوں کی عکاسی کرتے ہیں اور ال پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ) ایک شدیدصدمہ یا حادثہ سارے نظام کو درہم برہم کردیتا ہے اور بیاری کا باعث بن سکتا ہے۔ یوگا دوررس نقصانات پہنچنے ہے پہلے ہی سارے نظام میں معمول کے تو از ن کودو بارہ بحال کرسکتا ہے۔

افراد جو کچھ بھی نہیں کررہے ہوتے وہ 0.9سے 1.0 حرارے خرچ کررہے ہوتے ہیں اور دوسری سخت ورزشوں میں ایک منٹ کے دوران 14 حرارے خرچ ہوتے ہیں۔ آ سنوں کی مشق موَ ٹر طور پر ہائپر ٹینٹن اور افسر دگی کوختم کرتی ہے اورجسم کے میٹا بولزم کو درست کرتی ہے۔ بوگا کی ہلکی ورزش کوئی بھی فر د کرسکتا ہے حتیٰ کہ بیاری کے دوران بھی اس کی مشقیں کی جاسکتی ہیں۔اس کی صحت بخش خصوصیات ہرا کیک کی دسترس میں ہیں۔

تھائی رائیڈ اور کندھوں کے بل آسن:

میجھلوگ توانائی کا گولہ نظر آئتے ہیں وہ ہر چیز جو جا ہیں کھا کتے ہیں تیکن ان کے وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جبکہ کھے دوسرے لوگ بہت تھوڑا کھاتے ہوئے بھی موٹے ہو تے چلے جاتے ہیں۔اس مشم کے فرق عام طور برگردن میں موجودتھائیرائیڈ گلینڈ کی وجہسے ہوتا ہے۔ اگر میہ بوری طرح کام ندکررہا ہوتو ساراجسم ست پڑجا تا ہے اور آپ کا ہلی کا شکار رہیں گے۔ تیزی ہے سوج نہیں سکیں گے بھوک ختم ہوجائے گی لیکن اس کے باوجود آپ کے وزن میں اضافہ ہور ہا ہوگا۔ اگریہ معمول سے زیادہ تیز کام کرر ہاہوتو آپ اینے اندرتوانائی

کا سیلا بمحسوں کریں گے۔وزن میں کمی کار جحان ہوگا'پُر جوش اور نروس ہوں گے۔مکمل طور پرصحت مندر ہے کے لیے ایک صحت مند تھائی رائیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کندھوں کے بل آسن میں آپ کی توجہ اور گروش خون مکمل طور برتھائی رائیڈیر مرتکز ہوتی ہے اور اسے مالش ہوتی ہےاورتحریک ملتی ہے جس کے نتیجے میں ایک صحت مند میٹا بولزم جنم لیتا ہے۔

ہماری جسمانی کیمسٹری کے تمام تر حیاتیاتی افعال کو اینڈ وکراین گلینڈز کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ وہ گلینڈز ہوتے ہیں جوابیے کیمیائی پیغام رساں براوِ راست خون میں

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



یہ ماسٹر گلینڈ ہے جو دوسرے تمام اینڈوکراین گلینڈز کے اخراج کو کنٹرول کرتا ہے اور براُہ راست د ماغ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے لیے سرکے بل کھڑے ہونے والا آسن بہت مفيدہوتاہے۔

تَقَالَىٰ رَائِيدُ اور پيراتِقانَىٰ رَائِيدُ : تفاقی رائیز جسم کی میٹا بولک شرح جسم کے برھنے اورخلیوں کی اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ بیراتھائی رائیڈ خون ہیں کیکشیم اور فاسفیٹ کوکنٹرول کرتا ہے کندھوں کے بل آس میں دونوں کی مالش ہوتی ہے۔

: Pancratic and adrenal glands بینکر ینک اورایڈرنل گلینڈ

ان گلینڈز کے اخراج زندگی مے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں 'اور آپ کی جذباتی اورجسمانی حالت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پنکریز (لبلبہ) انسولین خارج کرتا ہے جوخون میں شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔اس کے لیے مورا سن بہت مفید ہے جو کہاس کی اور تلی کی مالش کرتا ہے۔ایڈرنل کارٹیلس (او پروالاحصہ ) جنسی ہارمونز اورا ہم ترین کارٹی کاسٹی رائیڈز (Corticasteroids) فارج کرتا ہے۔ ایڈرنل میڈولا (اندروالا حصہ ) ایڈرنالین خارج کرتا ہے۔جوجم کومقا بلے یا فرار کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آس'جم کوڈ ھیلا چھوڑ نااورمرا قبہد باؤ کے ردمل اورایڈ نالبن کے اخراج کو متحکم کرتے ہیں۔